



ه عقل كادائرهكار ماورجب

و نیک کام میں دیرے کھیے و سفارش شریعت کی نظرمیں

و آزادی نسوال کافری و روزہ ہم سے کیامطالب کرتا ہے؟

ه دين كي حقيقت و بعت ايك سنگين كناه

صرَت مولانا مُفتى عُبِنَ مِقَى عُبَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مِمَ المَالِيُّ النَّهُ

علق



# JEFFETTEN.

خطبات اله حضرت مولانامحر تتى عثاني صاحب مظلم

منطور تب سه محرعبدالله مين صاحب

مقام الله مجدبت المكرم، كلشن اقبال، كرا جي

اشاعت اوّل 🖛 منّى ١٩٩٣ء

ובונ וויי פויקונ

ناشر ۱۰۰۰ مین اسلامک پبلشرز، فون: - ۳۹۲۱۰۲۳۳

باجتمام الله ميمن

مكومت بإكستاك كابى رائيش زجير ليش غير ١٣٥٢٨

# ملنے کے پتے

- ميمن اسلامک ببلشرز،۱۸۸۸-ليات آباد، کراچي۱۹
  - ♦ دارالاشاعت،اردوبازار، كراچى
  - + اداره اسلامیات،۱۹۰-انارکل، لامور۲
    - ♦ مكتبه وارالعلوم كرا چي ۱۳
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراحي ١٣
    - کتب خانه مظهری، کلشن اقبال، کراچی
- ◄ مولانا اقبال ليمانى صاحب، آفيسركالونى كاردن، كراچى

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

# يبش لفظ حضرت مولانا محمر تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكفي وسلام عنى عبادة الذين اصطفى

الايدا

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احترکی سال ہے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شرک ہوتے ہیں، الحمد لله احترکو ذاتی طور پر بھی اس کافائدہ ہوتا ہے، اور بفضله تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصال کا ذریعہ بنائیں۔ آئین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے بچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ چنج رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداداب عالبًا موس زائد ہو كئى ہے۔ اسى ميں سے كھ

کیٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلبند بھی فرمالیں، اور ان کو چھوٹے جھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر طانی بھی کی ہے۔ اور موانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام سے بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ میں ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت يہ بات زئين بي رہنى چاہئے كہ يہ كوئى
با قائدہ تصنيف نہيں ہے، بلكہ تقريروں كى تنجيس ہے جو كيسٹوں كى مدو سے تيار كى
گئے ہے، لنذااس كااسلوب تحريرى نہيں، بلكہ خطابی ہے۔ اگر كسى مسلمان كوان
باتوں سے فائدہ پنچ تو يہ محض اللہ تعالى كاكرم ہے جس پر اللہ تعالى كا شكر اواكر تا
چاہئے، اور اگر كوئى بات غير مختلا يا غير مفيد ہے، تو وہ يقيينا احتركى كسى غلطى ياكو تابى
كى وجہ سے ہے۔ ليكن الحمد للہ، ان بيانات كا مقعد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ
سب سے پہلے اپنے آپ كو اور پھر سامعين كو اپنى اصلاح كى طرف متوجہ كرنا

نه به حرف مافت مرخوشم، نه به فتش بست مثوشم نفسے بیاد تری زنم، چه عبارت دچه معانم

الله تعالى الله تعالى الله فضل وكرم ان خطبات كوخود احقرى اور تمام فاركين كى اصلاح كاذر يعد بنائيس، اوريه بم سب كے لئے ذخيره آخرت الله بيائيس، اور يه بم سب كے لئے ذخيره آخرت الله بيائيس مدمت كا بمترين سے مزيد دعا بے كه وه ان خطبات كے مرتب اور ناشر كو بھى اس خدمت كا بمترين صله عطا فرائيس - آمين -

# ا جمالی فهرست

| 41  | - ' | (۱) عمل كادائره كار              |
|-----|-----|----------------------------------|
| 40  |     | (۲) لمورجب                       |
| 04  | *   | (٢) نيك كام ين ديرند يجيج        |
| 19  |     | (٣) سفلاش- شريعت كي نظر مين      |
| 1.9 |     | (۵) روزه ہم ے کیا مطابہ کرتا ہے؟ |
| 124 |     | (١) آزادي نسوال كافريب           |
| 141 |     | (۷) دین کی حقیقت تشکیم ورضا      |
| 199 |     | (٨) بدعت -ايك سنكبين كناه        |

تفصيلي فهرست مضامين

(١) عقل كادارُه كار

ا ..... " بنياد يرست " ليك كالى بن چكى ب TY ٢ .... اسلامائيزيش كيول؟ \*\* سس بہارے یاس عقل موجود ہے 17 س سے کیا عقل آخری معیا ہے؟ 14 ۵ .... ذرائع علم 11 ٢ ..... حواس خمسه كادائره كار 10 4 ..... دوسرا ذرايه علم يعقل" ب ۸ عقل کا دائرہ کار 10 ٩ ..... تميرا ذريعه علم " وحي الني " ہے 10 ١٠ .... اسلام اور سيكولر نظام مي فرق 44 اا ..... وحي التي كي ضرورت 14 ١٢ .... عقل دحوكه دين والى ب 14 ١٢ ..... بمن س نكاح ظاف عقل نهين 44 سم ا ..... بمن ادر جنسي تسكين YA 10 ..... عقلی جواب ناممکن ہے YA ١١ .... عقلی التارے بداخلاقی شیں YA ١٤ ..... نسب كا تحفظ كوئي عقلي اصول نسيس TA ٨ ... يرجي هومن ادن كايك حصر ع 19 19 .... وحي الني سے آنادي كانتيح 19 ۲۰ .... عقل كا فريب

| _ |   | -   |
|---|---|-----|
|   |   | 13  |
|   | / | 311 |
|   | - |     |

|      | 1 1 6 6                                              |
|------|------------------------------------------------------|
| ۳.   | ۲۱ مقل كاليك اور فريب                                |
| 71   | ۲۲ عمثل کی مثال                                      |
| 44   | ٢٣ اسلام اور سيكولر ازم من فرق                       |
| 22   | ۲۲ آزادی فکر کے علم بروار ادارے کا حل                |
| 77   | ۲۵ آج کل کا سروے                                     |
| 44   | ٢٧ كيا آزادي فكر كانظريه بكل مطلق ٢٠                 |
| 70   | ٢٧ آپ ك پاس كوئى نياتلا معيار شيس                    |
| 24   | ٢٨ انسان كے پاس وحى كے علاوہ كوئى معيار شيس          |
| 24   | ٢٩ صرف ند ب معيار بن سكا ب                           |
| 72   | ۳۰ ہارے پاس اس کورد کنے کی کوئی دلیل شیں             |
| T4 . | ٣١ وحي التي كو حصول علم كا ذريعه بنايي               |
| TA   | ۳۲ قرآن و حدیث مین سائنس اور شمکینا لوجی             |
| T9   | ٢٠٠٠ سأنس اور ميكن لوجي تجربه كاميدان ب              |
|      | ٣٥ اسلام ك احكام من فيك موجود ب                      |
| 49   | ٢٦ ان احكام من قيامت تك تبديلي دسي آئے كي            |
| 4.   |                                                      |
| 4-   | ٢٧ اجتاد كمال ع شروع موتا ب                          |
| 4.   | ٢٨ خزر طال مونا چاہئے                                |
| 14   | ٣٩ سود اور تجارت مين فرق ہے                          |
| 41   | ٣٠ آيک قصہ                                           |
| 14   | اس موجودہ دور کے مفکر اور ان کا اجتماد               |
| 44   | ٣٢ مشرق ميں ہے تعليد فرنجی کا بهانه                  |
|      | (۲) ماه رجب                                          |
| 44   | ا رجب كا چاند د كمچه كر اپ صلى الله عليه وسلم كاعمل- |

|   | - |
|---|---|
|   | 1 |
| ^ |   |
|   | 1 |

| 44   | ۲ شب معراج کی فضیلت ثابت نهیں۔                           |
|------|----------------------------------------------------------|
| N'A  | ٣ شب معراج كي تعيين من اختلاف                            |
| 19   | " سىم واقعه معمراج كى تاريخ كيول محفوظ نسيس؟             |
| 4    | ۵ وه رات عظیم الثان تحی-                                 |
| 0. 5 | ٢ آپ كى زندگى مين ١٨ مرتبه شب معراج كى آريخ آئى، ليكن    |
| ۵.   | ے برابر کوئی احتی شیں۔<br>کے سام کے برابر کوئی احتی شیں۔ |
| 41   | ^ معجابة كرام سے زيادہ دين كو جائے والا كون؟             |
| DI   | ٩ اس رات مين عبادت كالهتمام بدعت ٢-                      |
| ar   | ۱۰ ۲۷ ـ رجب کاروزه ثابت شیں۔                             |
| DY   | ال حضرت فاروق اعظم اور بدعت كاسد باب-                    |
| 24   | ۱۲ اس رات میں جاگ کر کوشی برائی کر لی؟                   |
| 24   | ١٣ وين "اتباع" كانام -                                   |
| 24   | ۱۲ وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔                          |
| 24   | ۱۵ کونڈوں کی حقیقت۔                                      |
| 00   | ١٢ بيد امت خرافات من محومتي - ١٠                         |
| ۵۵   | ا فالمد                                                  |
|      | •                                                        |
|      | (٣) نيك كام مين ديرينه يجيج                              |
| 4.   | ا مبادرت الى الخيرات _                                   |
| 4-   | ا على م كامول من ريس اور دور لكة -                       |
| 41   | ٣ شيطاني داؤ_                                            |
| 44   | م سے عمر عزیز سے فائدہ اٹھالو۔                           |
| 44   | ۵ نیکی کا داعیه الله تعالی کامهمان ہے۔                   |
|      |                                                          |

| 44   | ۲ فرمت کے انتظار میں مت رہو۔                             |
|------|----------------------------------------------------------|
| 44   | ے کام کرنے کا بھران کر۔<br>ے                             |
| 40   | ٨ نيك كامون مين ركين لكانا برا شين _                     |
| 46   | ہ ونیا کے اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں۔                 |
| 40   | ١٠ غروه تبوك مين حفزات شيخين كانيكي مين مقالمه-          |
| 44   | اا ایک مثالی معامله                                      |
| 44   | ١٢ المرك لئے ننو اكبر                                    |
| 4A   | ١٢ د عرت عبد الله بن مبارك في كس طرح راحت حاصل كى؟       |
| 79   | ١٢ ورند مجمى قناعت حاصل شيس موگي-                        |
| 4.   | 1۵ بال فرولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جا کتی۔            |
| 44   | ١٢ اليي دولت من كام كي-                                  |
| 44   | ا بیے سے ہر چز نہیں خریدی جا کتی۔                        |
| 44   | ١٨ سكون حاصل كرف كاذرىعد-                                |
| 49   | ١٩ فتنه كازمانه آنے والا ب-                              |
| 44   | ۲۰ " أبحى تو من جوان مول " شيطاني دعوكه ب-               |
| 44   | ٢١ نفس كو بهلاكر اس سے كام لو-                           |
| 44   | ٢٢ أكر اس وقت مريراه مملكت كاپنيام آ جائے                |
| 41   | ٢٣ جنت كاسياطلب كار-                                     |
| 49 - | ٢٣ اذان كى آواز سنے كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم كى حالت |
| A.   | ٢٥ اعلى ورع كاصدقه                                       |
| Al   | ٢٧ وصيت ايك تمائي بل كى حد تك نافذ ووتى ہے۔              |
| AT   | ٢٤ ابني آماني كالك حصه عليحده كر دف-                     |
| 44   | ٢٨ الله تعالى ك يمال كنتي شيس ديمسى جاتى-                |

1.

| AT                         | ٢٩ ميري والد باجد كالمعمول -                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳                         | ۳۰ ہر مخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔                                                                                                                                                               |
| 1                          | ا السيم كانظار كررہ ہو؟                                                                                                                                                                               |
| AG                         | ٣٢ كيا نقر كا انظار ٢٠                                                                                                                                                                                |
| AY                         | ٣٣ كيا ما داري كانظار ٢٠                                                                                                                                                                              |
| A4                         | ٣٣ كيايمري كانظار ٢٠                                                                                                                                                                                  |
| A4                         | ۲۵ کیا برهای کا انظار کررے ہو؟                                                                                                                                                                        |
| <b>A9</b>                  | ٢٦ كياموت كالنظاري؟                                                                                                                                                                                   |
| 49                         | ۳۷ طلك الموت سے مكالمه                                                                                                                                                                                |
| 97                         | ٣٨ كيا د جال كا انظار ٢٠                                                                                                                                                                              |
| ar                         | ٢٩ كيا قيامت كالنظار ب                                                                                                                                                                                |
|                            | (۴) سفارش، شریعت کی نظر میں                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                       |
| 94                         | ا ماجت مند کی سفارش کر دو                                                                                                                                                                             |
| 94<br>94                   | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ب                                                                                                                                                                             |
| * *                        | ۲ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>۳ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ                                                                                                                                            |
| 94                         | ۲ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>۳ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>۴ سفارش کرکے احسان نہ جسلائے                                                                                                            |
| 94                         | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>٣ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>٣ سفارش کر کے احسان نہ جسلائے<br>٥ سفارش کے احکام                                                                                       |
| 94<br>94<br>94             | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>٣ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>٣ سفارش کر کے احسان نہ جتلائے<br>٥ سفارش کے احکام<br>٢ نااہل کے لئے منصب کی سفارش                                                       |
| 94<br>94<br>94<br>94       | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>٣ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>٣ سفارش کر کے احسان نہ جسلائے<br>٥ سفارش کے احکام                                                                                       |
| 94 94 94 94                | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>٣ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>٣ سفارش کر کے احسان نہ جتلائے<br>٥ سفارش کے احکام<br>٢ نااہل کے لئے منصب کی سفارش                                                       |
| 94<br>94<br>94<br>94<br>94 | ۲ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>۳ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>۴ سفارش کرکے احسان نہ جسلائے<br>۵ سفارش کے احکام<br>۲ نااہل کے لئے منصب کی سفارش<br>ک شااہل کے لئے منصب کی سفارش                        |
| 94 94 94 99                | ۲ سفارش موجب اجر و ثواب ہے<br>۳ ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ<br>۴ سفارش کرکے احسان نہ جملائے<br>۵ سفارش کے احکام<br>۲ نااہل کے لئے منصب کی سفارش<br>ک سفارش شمادت اور گوائی ہے<br>ک منتحن سے سفارش کرنا |

| 1    | اا سفارش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں         |
|------|----------------------------------------------|
| 1-1  | ١٢ عدالت كے جج سے سفارش كرنا                 |
| 1+}  | ۱۳ سفارش پر میرار دعمل                       |
| 1-1  | ۱۳ بری سفارش گناه ب                          |
| 1.1  | ۵ا سفارش کا متعمد صرف توجه ولاتا ہے          |
| 1.14 | ١١ ترديوزالا ٢                               |
| 1.0  | ا سفارش کے بارے میں معزت حکیم الامت کا فرمان |
| 1-14 | ١٨ مجمع ميں چنده كرنا درست نهيں              |
| 1-0  | ١٩ مدرسه کے منتم کا خود چندہ کرنا            |
| 1-0  | ۲۰ سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟                   |
| (14  | ۲۱ سفارش میں دونوں طرف کی رعایت              |
| 1.4  | ٢٢ سفارش معاشرے میں ایک لعنت                 |
| 1.4  | ۲۳ سفارش ایک مشوره ہے                        |
| 1.4  | ٢٢ حغرت بريره الور حغرت مغيث الكواقعه        |
| 1.9  | ۲۵ باندی کو فنخ نکاح کا اختیار               |
| 1-9  | ۲۷ حضور اندس صلی الله علیه وسلم کامشوره      |
| 11-  | ۲۷ ایک خاتون نے حضور کامشورہ رد کر دیا       |
| 111  | ٢٨ حضور في كيول مشوره ديا                    |
| HI   | ٢٩ امت كوسبق دے ديا                          |
| HE   | ۳۰ سفارش ناگواری کا ذرایعہ کیوں ہے؟          |
|      | (۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟           |
| 114  | ا بركت والا مهيشه                            |
| 114  | r كيا فرشة كافي نهيس تقية؟                   |

| 114  | ٣ فرشتوں كاكوني كمل شين                 |
|------|-----------------------------------------|
| 114  | هم نابینا کا بچتا کمال شین              |
| 11.4 | ۵ مید عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے    |
| 114  | ٢ حفرت بوسف عليه السلام كاكمل           |
| 17.  | السيد المرى جانول كاسودا مو چكاہ        |
| 171  | ٨ ایسے خریدار پر قربان جاہے             |
| 171  | ۹ اس ماه میں اصل متعدی طرف آجاد         |
| 177  | •ا "رمضان " کے معنی                     |
| LYF  | المسير محنوالد                          |
| 177  | ۱۲اس ماه کو فارغ کر لیس                 |
| 1717 | ١٣ استقبال رمضان كالمنيح طريقه          |
| 110  | ١٨ روزه اور تراور کے ایک قدم آمے        |
| 110  | ١٥ أيك مبينه أس طرح كزار لو             |
| 177  | ١٦ يه كيماروزه موا؟                     |
| 114  | ١٤ روزه كاثواب ملياميث هوهميا           |
| 144  | ۱۸روزه کا مقصد تقویٰ کی شمع روش کرنا    |
| 144  | اء دوزه تقرے کی میرحی ہے                |
| 174  | ۲۰ میرا مالک جھے دکھے رہا ہے            |
| 179  | ۲۱ من بى اس كا برله دول گا              |
| 144  | ۲۲ ورنه میه ترجی کورس کمل شیس ہوگا      |
| 14.  | ۲۳ روزه کا ایر کنڈیشنڈ لگا دیا ، لیکن ؟ |
| 141  | ۲۴ اصل مقصد، حكم كي انتباع              |
| 17"  | ۲۵ بهاراتهم توژ د یا                    |
|      |                                         |

|      | Little + Ital Pr                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | الم. انظار عن جلدي كرو                                                           |
| 1977 | ٢٤ محري من تأخر انصل ہے                                                          |
| 1977 | ۲۸ لیک ممینه بغیر گمناه کے محزفر لو                                              |
| 1474 | ۲۹ اس ماه شروزق ملال                                                             |
| IPP  | ۳۰ حرام آمنی ہے بچیں                                                             |
| 111  | (۲) آزادی نسوال کا فریب                                                          |
| 1.0% | ا آج کاموضوع                                                                     |
| 11%  | ٢ تخليق كا مقعمد خالق سے يو جھو                                                  |
| 16.  | ۳ مرد و عورت دو مختلف صنفین چی                                                   |
| 161  |                                                                                  |
| 167  | ۳ الله تعالیٰ ہے پوچھنے کا ذریعہ پیفیرہیں<br>میں میں میں میں میں شوریعہ پیفیرہیں |
| 10r  | ۵انسانی زندگی کے دوشعے                                                           |
| 1rr  | ٢ مرد اور عورت كے در ميان تقسيم كار                                              |
| ۱۳۳  | ے عورت کمر کا انظام سنبھائے                                                      |
| 155  | ٨ حضرت على اور حضرت فاطمه " ك ورميان تقسيم كار                                   |
| 166  | ٩ عورت كوكس لا في ير كمر سے باہر نكالا كيا؟                                      |
| 100  | ۱۰ آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپرد ہے                                               |
| 164  | اا نی تهذیب کا عجیب فلسفه                                                        |
| 104  | ۱۲ کیانصف آبادی عضو معطل ہے                                                      |
| 104  | ١٣ آج فيلي سنم تباه هو چڪا ہے                                                    |
| 100  | سا عورت کے بارے میں "مورباچوف" کا نظریہ                                          |
| 169  | ١٥ رويسه بيسه بذات خود كوئي چيز نهيس                                             |
| 10.  | ١٦ آج كانفع بخش كاروبار                                                          |
| IA.  | ۱۷ ایک یمودی کا عبر مناک واقعه                                                   |
| IDA  |                                                                                  |

|     | (Ia)                                        |
|-----|---------------------------------------------|
| 101 | ١٨ كنتي مين اكرچه دولت زياده موجائ كي       |
| iar | 19 دولت كلف كامتصد كيا؟                     |
| 101 | ۲۰ بنج کو مال کی مامتا کی ضرورت ہے          |
| 101 | ٢١ براے كارناموں كى بنياد "كمر" ہے          |
| IDT | ٢٢ تسكين وراحت پروے مل ہے                   |
| LOP | ۲۳ آج سرول کے بال کی حالت                   |
| 100 | ۲۳ لباس کے اندر بھی حریاں                   |
| 100 | ٢٥ مخلوط تغريبات كاسلاب                     |
| ۲۵۱ | ٢٦ بيد بدامني كيول شه و؟                    |
| 164 | ٢٧ جم الى اولاد كوجتم كم فرص من وهكل رب بي  |
| 104 | ۲۸ ایمی بانی سرے شیں گزرا                   |
| 104 | ٢٩ الي اجماعات كابايكاث كرود                |
| IDA | ۳۰ دنیا والوں کا کب تک خیل کرو مے           |
| 109 | ۳۱ ونیا دالوں کے براماننے کی پرواہ مت کرو   |
| 109 | ٣٢ ان مردول كو بابر نكل ديا جائ             |
| 14. | ٣٣ دين پر ڈاک ڈالا جارہا ہے اور پھر خاموشی! |
| 14. | ٣٣ درند عدّاب كے لئے تيار ہو جاؤ            |
| 14. | ٣٥ لينا ماحول خود بناؤ                      |
| 148 | ٣٦ آذادانه ميل جول كے نتائج                 |
| 144 | ٢٣ جنسي خوابش كي تسكين كاراسته كيا بهي ؟    |
| 144 | ۲۸ ضرورت کے وقت گرے باہر جانے کا جازت       |
| 137 | ۳۹ کیاعاتشہ رضی اللہ عنها کی بھی دعوت ہے؟   |
| 170 | ۳۰ آپ صلی الله علیه وسلم کے اصرار کی وجد    |

|       | 1115                                        |
|-------|---------------------------------------------|
| 177   | اس بیوی کو جائز تغریج کی جھی ضرورت ہے       |
| 144   | ۲۲ زیب وزینت کے ساتھ لکانا جائز نمیں        |
| 144   | ٣٣ كيابرده كالحكم مرف ازداج مطمرات كو تفا؟  |
| 119   | ۳۴ به پاکیزه خواقین شمین                    |
| 149   | ٣٥ پرده كا حكم تمام خواتين كوب              |
| 14-   | ٣٦ عالت احرام مي پرده كا طريقه              |
| 14.   | ٣٨ ايك خاتون كابرده كالهتمام                |
| 141   | ٢٨ الل مغرب ك طعنول سے مرعوب بنه بول        |
| 141   | ٢٩ بيرنجى تيسرے درجے شہرى دم محے۔           |
| 141   | ۵۰ کل مم ان کامذاق ار الی کے ٠              |
| ادر   | اه عرت اسلام كوافقيار كرتے ميں ہے           |
| 140   | ۵۲ دار همی مجمی حمی اور ملاز مت مجمی نه ملی |
| 140   | ۵۳ چره کامجی پرده ہے                        |
| 144   | ۵۲ مردون کی عقاول پر برده برده              |
|       | (۷) دین کی حقیقت، تتلیم ورضا                |
| 144   | ا بیاری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا  |
| IAY   | ٢ أن أرتمي حالت مين معاف نهين -             |
| "CAP" | ٣ بياري ميں پريشان ہونے کی ضرورت نہيں       |
| IAP   | س این پیند کو مجمور دو-                     |
| LAF   | ٥ أساني اختيار كرناست ٢-                    |
| IAC   | ا ٢ دين اتباع كانام ب                       |
| 110   | 2 الله تعالى كے سامنے محاورى مت و كھاتو     |

|              | The state of the s |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JAY          | ۸ انسان کااملی ترین مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JAY          | 9 توزنا ہے حس کا پندار کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144          | ١٠ رمضان كاون لوث آئے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100          | ا ا الله تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.          | ۱۲ دمین تشکیم ورضا کے ماسوالیجھ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.          | ١٣ يتمار داري مين معمولات كالجِهوثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191          | ۱۴ وقت کا تقاضه رنجمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191          | ۱۵ کپنا شوق بورا کرنے کا نام وین شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197          | ١٦ مفتى بننے كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197          | ا تبلیغ کرنے کا شوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 198          | ١٨ مسجد هن جانے كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190          | ١٩ سها گن وہ جے بیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190          | ۲۰ بنده روعاكم سے خفا ميرے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190          | ۲۱ ازان کے وقت ذکر چھوڑ وو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190          | ٢٢ جو مجلی ہے وہ جمارے تھم میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194          | ۲۳ نماز اپنی ذات میں مقعود نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194          | ٢٣ افطار من جلدي كيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194          | ۲۵ سحری هِس تأخیر کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194          | ۲۷ بننږه اپي مرضي کانتيس ہو آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191          | ٢٧ بناؤ! يه كام كيول كردج مو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4            | ٢٨ حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4-1          | ۲۹ تمام بدعات کی جز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>15-17</b> | ۳۰ لپنا معامله الله تعالى پر چموژ دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | ۳۱ شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| . ۲۰۲ |                                                   |
| r.+   | ۳۲ شیطان کااہم داؤ _ ناشکری پیدا کرنا             |
| 1.1"  | ٣٠ شيطاني داؤ كاتوز _ اداء شكر                    |
| 4.0   | ٣٠٠ باني خوب فسندا بيا كرد                        |
| re    | ٣٥ سونے سے بہلے نعمتوں پرشکر                      |
| r.o   | ۲۷ شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ                     |
|       | ٨١) برعت الكي منتكين كناه                         |
| r.9   | ا بدعت ایک علین ممناه                             |
| 71-   | ا _ لفظ " مبابر " اور "جبّر " محمعنی              |
| 71.   | ا _ ثوثی بڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے۔           |
| rH    | س_لفنا " ٹہلر" کے معنی                            |
| ΥII   | ٥ _ الله تعالى كاكوتى نام عذاب ير دلالت فسيس كريا |
| 111   | ٢ . خطبه کے وقت آپ معلی الله علیه وسلم کی کیفیت   |
| rim   | ۸ اتل حرب کا مانوس منوان                          |
| 111   | ٩ آپ کی بعثت اور قرب قیاست                        |
| ¥10"  | ١٠ _ أيك اشكل كاجواب                              |
| rif   | ا ا _ ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے               |
| 410   | ۱۲ بهترین کلام اور بهترین طرز زندگی               |
| 410   | ۱۳ ۔ بدعت بدترین گناہ ہے                          |
| 114   | ۱۳ ـ بدعت اعتفادی محمراتی ہے                      |
| 714   | 10 _ بدمت کی سب سے بوی فرابی                      |
| 114   | ١٦ _ دنيا بي بعي خباره اور آخرت مي بعي خباره      |
| AIT   | 41 - دین نام ہے اتباع کا                          |
| 719   | ۱۸ _ أيك عجيب واقتد                               |
| 771   | 19 _ أيك بزرگ كا أنجميس بندكرك نماز براصنا        |
|       |                                                   |

|     |    | - |
|-----|----|---|
|     |    |   |
|     |    |   |
| - 4 | 7% |   |

| TTT  | ٢٠ - نمازيس آنكه بدكرن كاعم                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 775  | ۲۱ _ نماز می دسادی اور خیات                                  |
| ***  | ۲۲ بدعت کی صبح تعریف اور تشریح                               |
| **** | ۲۳ ۔ میت کے گریس کھاٹا بنا کر جمیجو                          |
| 417  | ٣٣ آ بکل کي الني گرنگاب                                      |
| rre  | ۲۵ - دین کاحصر بنانا برعت ب                                  |
| 710  | ٢٧ - حضرت عبدالله بن عركا برعت سے بحاکث                      |
| 110  | ٢٧ _ قيامت اور بدعت دوكون وركي چزي بي                        |
| rro  | ٢٨ _ مارے حق ميں سب سے زيادہ خير خواہ كون؟                   |
| Try  | ٢٩ صحاب كى زندگيوں ميں انقلاب كمان سے آيا؟                   |
| 122  | ۳۰ پرمت کیا ہے؟                                              |
| 414  | اس بدعت کے لغوی معنی-                                        |
| TTA  | ۳۲ شریعت کی دی دوئی آزادی کو کمی قید کا پابند پینا مانز نسین |
| TYA  | ۳۳ _ ایسال ثواب کا طریقہ                                     |
| 119  | ٣٠ _ كلب تعنيف كرك اس كاليمال واب كريكة بي                   |
| 119  | ma _ تيمرا دن لازم كرليما بدعت ہے                            |
| ***  | ٣٦ _ جمعہ كے دن روزہ ركھنے كى ممافعت قرما دى                 |
| 11"  | ٢٤ تيجه، وسوال، جاليسوال كيابير؟                             |
| rm   | ٣٨ _ انگوشے چومنا كيوں بدعت ہے؟                              |
| rrr  | ٢٩ _ " يار-ول الله " كمناكب بدعت هيئ                         |
| rrr  | ۳۰ _ ممل کا زرا سافرق                                        |
| 227  | اس مید کے روز گلے ملنا کب بدعت ہے؟                           |
| 777  | مهم _ کیا «تبلینی نصاب" پڑھنا بدعت ہے؟                       |
| 777  | ٣٣ _ بيرت كے بيان كے لئے فاس طريق مقرد كرنا                  |
| TT'A | ۴۳ مے وروو شریف پر هنامجی بدعت بن جائے گا                    |
| 220  | ۳۵ دنیاک کوئی طافت اے سنت نہیں قرار دے عمق                   |
|      |                                                              |



|   |  | c |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| e |  |   |   |  |
| * |  |   |   |  |

# عقل كادائره كار

بسدالله الرحمن الرحيد - الحمد لله دب العالمين والصَّلَّعَ والسَّلام على دسوله المسكوبيد وعمل آل واصحابه اجمعين - امابعد -

"بنیاد پرست" ایک گالی بن چکی ہے۔

جب بير آواز بلند موتى ب كه دارا قانون ، دارى معيشت ، دارى سياست يادارى زندگی کا ہر پہلو اسلام کے سانچ میں وصلتا جائے تو سوال بیدا ہو آ ہے کہ کیوں وصلنا عائے؟ اس كى كيادليل ب؟ يد موال اس كئے پيدا مواكد آج بم ايك اليے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں سیکوار تصورات (Secular Ideas)اس ونیا کے دل و دماغ پر مچھائے ہوئے ہیں اور یہ بات تقریباً ساری و تیاجی بطور لیک مسلمہ مان لی گئی ہے کہ کسی ریاست کو جانانے کا بہترین سٹم سیکولرسٹم (SECULAR SYSTEM) ہے اور اس سیکوارازم (Secularism) کے وائزے میں رہے ہوئے ریاست کو کامیابی ک ساتھ چلایا جاسکتا ہے۔ ایسے مانول میں جمال دنیای بشترر یاسٹیں بوی سے لے کر جموثی تک، وہ نہ صرف میہ کہ سیکولر (Secular)ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں بلکہ اس پر فخر بھی كرتى بير- ايسے معاشرے ميں يہ أواز بلند كرناكد "بمين اپنے ملك كو، اپنے تاتون كو اپی معیشت اور سیاست کو، اپی زندگی کے ہرشعبے کو اسلامائیز (Islamize) کرنا جاہے " یا دوسرے لفظول میں یہ کہا جائے کہ معاشرے کو چودہ سوسال پرانے اصواول کے ماتحت چلانا چلہے توب آواز آج کی اس دنیا میں اچنہ ہی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نواز اجاتا ہے۔ بنیاد بری اور فنڈامینٹل ازم -Fundame) (ntalism کی اصطلاح ان لوگوں کی طرف سے آیک گالی بنا کر ونیا میں مشہور کر وی محق ے - اور ان کی نظر میں ہروہ مخص بنیاد پرست (Fundamentalist) ہے جو یہ کیے كم "رياست كانظام دين كي آنع بونا جائي اسلام كي آنح بونا جائي " اي مخص کو بنیاد پرست کا خطاب دے کر بدیام کیا جارہا ہے، ملائکہ اگر اس لفظ کے اصل معنی پر خور کیا جائے تومیہ کوئی برا لفظ شیس تھا۔ فنڈا مینشلسٹ کے معنی میہ جس کہ جو بنیادی اصولول (Fundamenta' Principles) کو اختیار کرے۔ کین ان لوگوں نے اس کو ممل مناکر مشہور کر دیا ہے۔

اسلامائيزيش كيوں؟

آجی کیلس میں، میں مرف اس موال کا جواب دینا بہاہوں کہ ہم کیوں اپنی زندگی کو اسلاماشیسنر ۱۱SLAMIZE کرنا جاہتے ہیں؟ اور ہم ملکی قوانین کو اسلام کے سانچ میں کوں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ جبکہ دین کی تعلیمات چورہ موسال بلکہ بیشتر تو ہزار ہا سال پرانی ہیں۔

#### ہمارے باس عقل موجود ہے

اس سلطے میں، میں جس پہلوکی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہولر
ریاست (SEGULAR STATE) ہیں کو لاد بی ریاست کما جائے۔ وہ اپنے نظام حکومت اور
نظام زندگی کو کس طرب چلائے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی اصول موجود نہیں ہیں
بلکہ یہ کما جاتا ہے کہ ہمارے پاس عقل موجود ہے۔ ہملے پاس مشاہرہ اور تجربہ موجود
ہے اس عقل، مشاہرے اور تجرب کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور ک
ضرور بات کیا ہیں؟ اس کے نقاضے کیا ہیں؟ اور پھر اس کے لی ظ سے کیا چیز ہماری مصلحت
کے مطابق ہے؟ اور پھر اسی مصلحت کے مطابق ہم اپنے قوائین کو ڈھال سکتے ہیں۔ بدلتے
ہوئے حالات میں ہم اس کے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اور ترتی کر سکتے ہیں۔

### کیا عقل آخری معیار ہے؟

ایک سیکولر نظام حکومت میں عقل، تجرب اور مشاہدے کو آخری معیار قرار دے ویا گیا ہے۔ اب دیکھنا سے کہ سے معیار کتنا معبوط ہے؟ کیا سے معیار اس لائق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کر سکے؟ کیا ہے سے معیار تنا عقل کے بھروسے پر، خنا مشاہدے اور تجربے کے بھروسے پر، ہمارے لئے کافی ہو سکتا ہے؟

ذرٰالُع علم

اس کے بواب کے لئے ہمیں یہ ویکھنا ہوگا کہ کوئی بھی نظام جب تک اپنی پشت پر اپنے علمی حقائق کا سرمایہ نہ رکھتا ہوا اپنے پیچیے علمی حقائق کا سرمایہ نہ رکھتا ہواس وقت تک وہ کامیابی سے نمیں چل سکتا۔ اور کس بھی معالم میں علم حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پچھ ذرائع عظافرمائے میں۔ ان ذرائع میں سے ہرایک کا ایک مخصوص دائرہ کلر ہے۔ اس وائرہ کار تک وہ ذربعہ کام ریتا ہے اور اس سے فائدہ افغایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے وہ ذربعہ کام نسیں ریتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

#### حواس خمسه کا دائرہ کار

مثال کے طور پر انسان کو سب سے پہلے جو ذرائع علم عظاہوتے وہ اس کے حواس خسے ہیں، آئے، کان، ناک اور زبان وغیرہ ۔ آگھ کے ذرایعہ وکھے کر بہت می چیزوں کا علم حاصل ہو آ ہے۔ ناک کے ذرایعہ سوتھ علم حاصل ہو آ ہے۔ ناک کے ذرایعہ سوتھ کر علم حاصل ہو آ ہے۔ لیکن علم کے یہ پانچ ذرائع جو مشاہدے کی سرحد میں آتے ہیں، ان میں سے ہرائیک کا ایک وائرہ کار نارہ کار ہے۔ اس دائرہ کار سے باہروہ ذرایعہ کام میں کر آ، آٹھہ وکھ سکتی ہے لیکن من میں سکتا۔ ناک سوتھ سکتی ہے، دیکھ منیں سکتا۔ ناک سوتھ سکتی ہے، وکھ منیں سکتی۔ اگر کوئی فحض یہ چاہ کہ میں آگھ تو بند کر لوں اور کان سے دیکھنا شروع کر دول تواس فحض کو ساری دنیا حق کے۔ اس لئے کہ کان اس کام کے لئے شیس بنایا گیا۔ اگر کوئی فحض اس سے کے کہ تمہارا کان ضمیں دیکھ سکتا۔ اس لئے کان دیکھ نئیں سکتا تو وہ تمہاری کوشش بائکل بریکر ہے۔ جواب میں وہ شخص کے کہ اگر کان دیکھ نئیں سکتا تو وہ بیل چیز ہے تو اس کو ساری دنیا احمق کے گی۔ اس لئے کہ وہ اتنی بات بھی نہیں جائیا کہ بیکا چیز ہے تو اس کو ساری دنیا احمق کے گی۔ اس لئے کہ وہ اتنی بات بھی نہیں جائیا کہ کان کا آٹھ کا کام لینا چاہو کیان کا آگھ کا کام لینا چاہو کیان کا آگھ کا کام لینا چاہو گان وہ نہیں کرے گا۔ اس سے آگر آگھ کا کام لینا چاہو گان وہ نہیں کرے گا۔ اس سے آگر آگھ کا کام لینا چاہو گان وہ نہیں کرے گا۔ اس سے آگر آگھ کا کام لینا چاہو گان وہ نہیں کرے گا۔

# رومرا ذربعه علم "<sup>وعق</sup>ل"

پھر جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں علم کے حصول کے لئے پر پانچ حواس عطا فرما ہے ہیں۔ ایک مرحلہ پر جاکہ ان پانچوں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ پر نہ تو آنکھ کام ویتی ہے، نہ کان کام دیتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ ہاتھ کام دیتا ہے۔ بیہ وہ مرحلہ ہے جمال اشیابراہ راست مشاہرہ کی گرفت میں نمیں آتمیں۔ اس موقع پر انلہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو علم کا ایک اور ذریعہ عطافرمایا ہے اور وہ ہے " عقل" جمال پر حواس فسد کام کرناچھوڑ دیے ہیں وہاں پر "عقل" کام آتی ہے، مثلاً میرے سامنے یہ میزد رکھی ہے، ہیں آگھ سے دکھ کریے بتاسکتا ہوں کہ اس کارنگ کیا ہے؟ ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ بخت لکڑی کے ہا اور اس پر فلامیکا گاہوا ہے۔ لیکن اس بات کا علم کہ یہ میزوجود ہیں کیے آئی؟ یہ بات میں نہ تو آگھ سے دکھ کر بتاسکتا ہوں، نہ کان سے سن کر، نہ ہاتھ سے چھو کر بتاسکتا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے بنے کا عمل میرے مامنے نہیں ہوا۔ اس موقع پر میری عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیزجواتی صاف ستھری ہی ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کو کسی بنانے والے نے سائی ستھری ہی ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ بنانے والا اچھا تجربہ کار باہریز مین (Carpenter) ہے۔ جس نے اس کو خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ اندا یہ بات کہ اس کو کسی کار پیشر نے بنایا ہے جھے میری عقل نے بنائی ۔ توجس جگہ پر میرے حواس خسے کام کرنا چھوڑ و یا تھا۔ وہاں میری عقل آئی اور اس نے میری رہنمائی کر کے آیک دو سراعلم عطاکیا۔

عقل کا دائرہ کار

لیکن جس طرح ان پانچوں حواس کا دائرہ کار لامحدود (Unli mited) نہیں تھا۔ بلکہ ایک مدیر جاکر ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح عقل کا دائرہ کار (Jurisdiction) بھی لامحدود (Unlimited) نہیں ہے۔ عقل بھی ایک مدیک انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک مدیک رہنمنگ کرتی ہے۔ اس مدہ آ گے اگر اس عقل کو استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ عقل صبح جواب نہیں دیگی جمیحے ، رہنمنگ نہیں کرے گی۔

تيسرا ذريعه علم "وحي اللي"

حس جگہ عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فربایا ہے۔ اور وہ ہے " وجی اللی " یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجی اور آسانی تعلیم۔ یہ ذریعہ علم شروع ہی اس جگہ سے ہو آ ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا بلکل ایسا می ہے جیسے کہ آگھ کے کام کے لئے کان کو استعمال کرنا۔ کان کے کام کے بلکل ایسا می ہے جیسے کہ آگھ کے کام کے لئے کان کو استعمال کرنا۔ کان کے کام کے

لئے آگو کو استعال کرنا۔ اس کے ہر گزید معنی نمیں کہ عقل بیکار ہے، نمیں بلکہ وہ کار آمد چیز ہے، بشرطیکہ آپ کو اس کے وائزہ کلر (Jurisdiction) میں استعال کریں۔ اگر اس کے دائزہ کارے باہراستعال کریں گے تو یہ بائک ایسائی ہو گا جیسے کوئی فخص آگھ اور کان سے موجھنے کا کام لیے۔

### اسلام اور سيكولر نظام مين فرق

اسلام لور آیک سیکول نظام حیات میں می فرق ہے کہ سیکولر نظام میں علم کے پہلے دو ذرائع استعمال کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ ان کا کمتا یہ ہے کہ انسان کے پاس عمل کے حصول کا کوئی تیسرا ذریعہ شمیں ہے بس مہلی آگھ، کان، تاک ہے اور جہاری عقل ہے۔ اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم شمیں ہے۔ اور اسلام یہ کمتا ہے کہ ان دونون ذرائع کے آگے تہمارے پاس آیک اور ذریعہ علم مجمی ہے اور دہ ہے "وی اللی"۔

## وحی النی کی ضرورت

اب دیکھناہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذرایعہ ساری باتیں معلوم نہیں کی جاسکتیں، بلکہ آسانی ہدایت کی ضرورت ہے، دحی اللی کی ضرورت ہے بینجبروں اور رسولوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں سی حد تک درست ہے؟

#### عقل وهوكه دين والى ب

آج کل عمل پرتی (Rationalism) کا برا زور ہے اور کما جاتا ہے کہ ہر چیز کو عمل کی میزان پر پر کھ کر اور تول کر افقید کریں گے لیکن عمل کے پاس کوئی ایسالگا بندھا ضابطہ (Formula) اور کوئی لگا بندھا اصول (Principle) نہیں ہے ، جو عالمی حقیقت (Universal Truth) رکھتا ہو ۔ جس کو سازی دنیا کے انسان تسلیم کرلیں اور اس کے ذرایہ وہ اپنے خیرو شراور اچھائی پرائی کا معیلہ تجویز کر سکیں۔ کون سی چیز آچی

ے؟ كون فى چزيرى ہے؟ كون مى چزافقيد كرنى جائے؟ كون مى چزافقيد شيس كرنى جائے، چاہے؟ يہ فيملہ جب ہم مثل كے حوالے كرتے ہيں تو آپ تديخ افعاكر ديكم جائے، اس ميں آپ كويہ نظر آئے گاكہ اس مثل نے انسان كوات دھوكے ديے ہيں جس كا كوئى شار اور حدد حسلب مكن نسيں۔ اگر عقل كو اس طرح آزاد چھوڑ ديا تو انسان كمال سے كمال سنج جاتا ہے۔ اس كے لئے من تاريخ ہے چد مثاليں ميشين كرتا ہوں۔

#### بن سے نکاح خلاف عقل نہیں

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال پہلے عالم اسلام میں لیک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو "باطنی فرقہ" لود "قرامط " کتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزراہ جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے چیرو کاروں کے نام ایک خط لکھا ہے وہ خط بڑا دلچسپ ہے۔ جس میں اس نے اپنے چیرو کاروں کو زندگی گزار نے کے لئے ہرایات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ:

"ميرى مجه هي يه به مقلى بات نسي آتى ہے كه لوگوں كے پاس الم تحريم مجه هي يه به موجود الم من كي شل هي موجود ہما الله تحريم كي من كي شل هي موجود ہما الله كي من كي شل مي موجود ہما الله كي من كي مزاج كو مجم مجمع من كا باتھ البنى فض كو پرا ارتا ہے۔ جس كے بارے هي يہ مجمى نسي معلوم كه اس كے ساتھ نباه مجمع ہو كے كا يا جس كے بارے هي يہ محمل نسي معلوم كه اس كے ساتھ نباه مجمع ہو كے كا يا الله كائى الله تاريم و حسن و عمل كے المتم الله تاكم الله تاكم الله تاكم الله تعملى كے المتم الله تسمى ملى من كے ہم بله تسمى المتم الله تسمى موقو۔

میری مجد عی بین نہیں ہی واس ب مقل کا کبا جواز ہے کہ اپ گرک دولت تو دو سرے کے ہاتھ میں دے دے۔ اور اپ پاس ایک ایس چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت و آرام نہ دے۔ یہ بے مقل ہے۔ عشل کے خلاف ہے میں اپنے ویووں کو ضیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے مقل سے اجتاب کریں اور اپنے گرکی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔ (افرق بین النق للبنداري ص ٢٩٥ - ويان فابسالها طنير للديلي، ص ٨١)

بهن اور جنسی تسکین

اور دوسری جگه عبد الله بن حسن قردان مقل کی بنیاد پراسی پیروول کوید پیام دے رواہے ، وہ کتا ہے کہ :

" یہ کیاوجہ ہے کہ جب لیک بمن اپنے بھائی کے لئے کھانا کا سی ہے،
اس کی بھوک دور کر سی ہے، اس کی راحت کے لئے اس کے کپڑے سنوار
سی بھی ہے، اس کا بستر درست کر سی ہے تواس کی جنی تسکین کا ملان کی ب
خیس کر سی الفرق کیا وجہ ہے؟ یہ تو میش کے فلاف ہے۔ " (افقرق
بین الفرق للبغدادی، می ۱۹۵۔ ویلن ڈامب البالت للدیلی، می

عقلی جواب ناممکن ہے

آپ اس کی بات پر جتنی چاہے لعنت جمیجیں، لیکن بیں یہ کہتا ہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی النی کی رہنمائی سے آزاد ہو۔ جس کو وحی النی کی روشتی میسر نہ ہو۔ اس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدانال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک اس کے اس استدانال کا جواب نہیں دیا جاسکا۔

عقلی اعتبار ہے بد اخلاتی نہیں

آگر کوئی فخض یہ کے کہ یہ تو بیزی بد اخلاقی کی بات ہے، بیزی گھتاتونی بات ہے ہو اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بداخلاق اور گھتاتو تا ہی ہیں۔ اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بداخلاق اور گھتاتو تا ہی ہیں۔ آپ لیک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جمال اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ عقلی اختبار سے کوئی عیب جمیں۔

نسب كانتحفظ كوئى عقلى اصول نهيس

آگر آپ یہ کتے ہیں کہ اس سے حسب ونسب کاسلسلہ فراب ہو جاتا ہے تواس کاجواب موجود ہے کہ نبوں کاسلسلہ فراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا پر ان ے؟ نسب كا تحفظ كون ساالياعقلى اصول ہے كه اس كى وجد سے نسب كا تحفظ ضرور كيا جائے۔

یہ بھی ہوین ارج (Human Urge) کا حصہ ہے۔

اگر آپ اس استدال کے جواب میں سے کمیں کہ اس سے طبق طور پر نقصانات موسے میں۔ اس لئے کہ اب سے تصورات سامنے آئے میں کا سلاف بالا قارب (Incest) سے طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

الیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی ونیا جس اس موضوع پر کتابیں آری میں کہا سلزاذ بالا تدب (Incest) انسان کی فطری خواہش (HUMAN URGE) کاآیک حصہ ہے۔ اور اس کے جو طبتی نقصانات بیان کئے جاتے ہیں، وہ سمجے نمیں ہیں۔ وہی نحرہ جو آج ہے آ ٹھو سو سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروان نے لگایا تھا۔ اس کی نہ صرف صداے بازگشت بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی طرح عمل ہورہا ہے۔

# وحی اللی سے آزادی کا متیجہ

یہ سب کیوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ معمل کواس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جو عقل کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جمال وہی اللی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور عقل کو وہی اللی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیسنٹ ہم جنس پرستی (Sexuality) کے جواز کایل تالیوں کی کونج میں منظور کر رہی ہے۔

اور اب تو با قاعدہ یہ ایک علم بن گیا ہے۔ یس ایک مرتبہ انفاق سے نیو یارک کے ایک کتب خانہ یس گیا۔ وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیشن تعایجس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا کہ "کے اسائل آف لائف (GAY STYLE OF LIFE) تواس موضوع پر کابوں کا ایک ذخیرہ آچکا ہے اور با قاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں۔ اور وہ بڑے بدے بور با قاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں۔ اور وہ بڑے بدے بور با قاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ اس ذمانے ہیں نیویارک کا میرز (Mayor) اور جماعتیں ہیں۔ اس ذمانے ہیں نیویارک کا میرز (Gay)

#### عقل كا فريب

پہلے ہفتے کے ہرکی رسالے نائم کو اگر آپ افعاکر دیکھیں تو اس میں یہ خبر افراد کو اگل ہے کہ خلیج کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے تقریباً لیک بزار افراد کو مرف اس لئے فوج سے نکل دیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست (Homo Sexual)

ہے۔ لیکن اس اقدام کے خلاف شور بھی رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہ ہیں اور چادوں طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بات کہ ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو فوج کے حمدول سے پر خاست کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل مشل کے خلاف ہور ان کو دوہارہ بھل کرنا چاہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ توایک ہیں انہ کی ان اس میں کہ بات کہ ہم جنس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ توایک ہیں انہ کی ہی ہورہا ہے ہور ان کی بریری سے بری بات کو جائز قرار دیا جارہا ہے۔ یہ سب مشل کی بنیاد پر ہورہا ہے دیا گئی ہی بنیاد پر ہورہا ہے کہ بتا مقل کی بنیاد پر ہورہا ہے کہ بتا مقل کی بنیاد پر ہورہا ہے کہ بتا مقل کی بنیاد پر ہورہا ہے کہ بیات کو جائز قرار دیا جارہا ہے۔ یہ سب مشل کی بنیاد پر ہورہا ہے کہ بتا مقل کی بات تھی۔ اور یہ تو صرف بنس انسانی کی بات تھی۔ اب تو بات جائوروں، کوں، گد حوں اور گھوڑوں تک توبت پہنچ گئی ہے اور اس کو می باقاعدہ تحرید بیان کیا جارہا ہے۔

### عقل كاأيك اور فريب

بات واضح کرنے کے لئے ایک اور مثل عرض کر دوں کہ یہ ایٹے بم جس کی جاہ کاربوں سے تمام دنیا آج خوف زوہ اور پرشان ہے ماور اسٹی اسلحہ میں تخفیف کے طریقے طاش کر رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آئیٹائیا ۔Encyclopaedia of Britan کی رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آئیٹائیا ۔ ماکس اسٹی اسٹی میں ہو ذکر کیا میں میں اسٹی بم پر جو مقلہ تکما کیا ہے۔ اس کو ذرا کھول کر کیمیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم کا تجربہ دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ لیک بمیرہ شیملاور دو سرے ناگا ملک پر واور ان دونوں مقلات پر ایٹم بم کے ذرایعہ جو جاس ہوگی اس کا ذکر تو بعد عمر) آگے جل کر کیا ہے۔ کہ بمیرہ شیمااور ناگا ملک پر جو ایٹم بم پر سائے گئے اس کے ذرایعہ لیک کروڑ انسانوں کی جائیں بچائی گئیں اور مال کو موت کے منہ سے نکا گیا۔ اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ آگر بمیرہ شیمالور ناگا ان کو موت کے منہ سے نکا گیا۔ اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ آگر بمیرہ شیمالور ناگا

سائل پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جاری رہتی اور اس میں اندازہ یہ تھا کہ تقریباً لیک کروڑ انسان مزید مرجائے۔ تو ایٹم بم کا تقلاف اس طرح کرایا گیا کہ ایٹم بم وہ چزہے جس سے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس واقع کا جواز -Jus) دو چزہے جس سے ایک کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ یہ اس ایٹم بم کے ذریعہ ہیروشیما اور ناگا سائی میں ان بچوں کی تسلیس تک تباہ کردگئیں۔ یہ گناہوں کو بارا دریعہ ہیروشیما اور ناگا سائی میں ان بچوں کی تسلیس تک تباہ کردگئیں۔ یہ گناہوں کو بارا اور یہ جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد پر ہے۔

لنذا کوئی بری سے بری بات اور کوئی علین سے علین خرابی ایسی سیس ہے جس کے لئے عقل کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی جواز فراہم نہ کر دے۔

آج سنری دنیا فاشزم (Fascism) پر لعنت بھنجی رہی ہے اور سیاست کی دنیا ہیں ہٹار اور مولئی کا تام آیک گلی بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذراان کا قلسفہ تو اٹھا کر دیمیں کہ انہوں نے اپنے فاشزم (Fascism) کو کس طرح فلسفیانہ انداز ہیں چش کیا ہے۔ ایک معمول سجھ کا آ دی اگر فاشزم کے فلسفے کو پڑھے گا تواہے اعتراف ہونے گئے گا کہ بات تو سجھ ہیں آتی ہے معقول بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عشل ان کو اس طرف لے جاری ہے مسلمان دنیا کی کوئی بدسے بدتر برائی ایس شیم ہے جس کو معقل کی دنیا کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ جس کو معقل کی دلیل کی بنیاد پر صحح تسلیم کرانے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کو اس جگہ استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

# عقل کی مثال

علامہ ابن ظلدون جو بہت بوے مؤرخ اور قلنی گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عشل دی ہے وہ بوی کام کی چزہے۔ لیکن یہ اس وقت تک کام کی چزہے جب اس کو اس کے دائرے ہیں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائرے ہیں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائرہ سے باہر استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی ایک بوی اچھی مثال دی ہے کہ عقمل کی مثال ایک ہے جسے سونا تولنے کا کائنا۔ وہ کائنا چند گرام سونا تول لینناہے اور وہ صرف سونا تولنے کے لئے بیایا تول لینناہے اور اس اس حد تک وہ کام دیتا ہے۔ اور وہ صرف سونا تولنے کے لئے بیایا گیا ہے۔ اگر کوئی فخص اس کانٹے میں بہاڑ توانا چاہے گا تواس کے نتیج میں وہ کائنا ڈوٹ

۳۲

جائے گااور جب بہاڑ تولئے کے نتیج میں وہ ٹوٹ جائے تواگر کوئی مخص کے کہ یہ کانٹاتو بیکر چیز ہے، اس لئے کہ اس سے بہاڑ تو آلما نہیں ہے۔ اس نے تو کائے کو توڑ دیا تو اسے ساری دنیااحق کے گی۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کانے کو غلط جگہ پر استعبال کیا اور غلط کام میں استعبال کیا اور غلط کام میں استعبال کیا اس لئے وہ کاننا ٹوٹ حمیا۔ (مقدمہ ابن خلدون، بحث علم کلام، ص

#### اسلام اور سيكولرازم مين فرق

اسلام اور سیکورازم میں بنیادی فرق سے ہے کہ اسلام سے کتا ہے کہ بیٹک تم عقل کو استعمال کرو۔ لیکن صرف اس حد تک جمال تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک سرحد ایک آتی ہے جمال عقل کام دیتا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دیتا شروع کر دیتی ہے، بھیے کہیوٹر ہے۔ اگر آپ اس کو اس کام میں استعمال کریں جس کے لئے وہ بتایا گیا ہے تو وہ فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کہیوٹر میں فیڈ (Feed) نمیں کی گئے۔ وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف سے کہ وہ کہیوٹر کام نمیں کرے گا، بلکہ غلط جواب دیتا شروع کر دے گا۔ ای طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نمیں کی بلکہ غلط جواب دیتا شروع کر دے گا۔ ای طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نمیں کی گئے۔ جس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، جو وتی الئی ہے۔ جب وہاں عقل کو استعمال کرو گے تو سے عقل غلط جواب دیتا شروع کر دے گی۔ یکی وجہ ہے جس کی وجہ ہے دور کی وہ کی وجہ ہے جس کی وجہ ہے کی وہ کی وہ

إِنَّا ٱنْزَلُكَ النِّك الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَهُينَ النَّاسِ

ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی جس سے واقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیملہ کریں۔ (سورہ النساء ۱۰۵)

یہ قرآن کریم آپ کو ہتائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور فلط کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ ضح کیا ہے اور شرکیا ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو محض عقل کی بنیاد پر نمیں معلوم ہو سکتیں۔

## آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال

ایک معروف بین الاتوای اوارہ ہے۔ جس کا نام "ایسلی الزیشل"
ہے۔ اس کا بیڈ آفس پرس بی ہے۔ آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے اس کے ایک ریس اسلام مروے کرنے کے لئے پاکتان آئے ہوئے تھے۔ خدا جانے کیوں وہ میرے پاس بھی انٹروی کرنے کے لئے آگے اور انہوں نے آکر جھے سے گفتگو شروع کی میرے پاس بھی انٹروی کرنے کے لئے آگے اور انہوں نے آکر جھے سے گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقعد آزادی فکر اور حربت فکر کے لئے کام کرنا ہے۔ بہت اور یہ ایک ایسا فکر کی وجہ سے جیلوں اور قیدول میں بند ہیں۔ ان کو نکانا چاہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا غیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہے۔ جسے اس لئے غیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہے۔ جسے اس لئے پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں بے سانے من آپ سے بی بھی بھی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

#### آج کل کا سردے

یں سے ان سے ہو چھا کہ آپ ہے مردے کم مقعد سے کرنا چاہتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ جس ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکتان کے مختلف طلوں جس
اس سلط جس کیا رائیں پائی جاتی ہیں۔ جس نے ہو چھا کہ آپ کرا چی کب تشریف للے؟ جواب دیا کہ آج میج پہنچا ہوں۔ جس نے پوچھا کہ دائیں کب تشریف لے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل میج جس اسلام آباد جا رہا ہوں (رات کے وقت یہ طاقات ہورہی تھی) جس نے پوچھا اسلام آباد جس کتنے روز قیام رے گا؟ فرایا کہ ایک دن اسلام آباد جس کتنے روز قیام رے گا؟ فرایا کہ ایک دن اسلام آباد جس رہوں گا۔ جس نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ جھے یہ ہتائیں آپ پاکستان کے مختلف طلقوں کے خیالت کا مردے کرنے جارے ہیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیار کرکے چیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین بعد آپ رپورٹ تیار کرکے چیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شرول جس دو تین دن گزارنا آپ کے لئے کانی ہوگا؟ کہنے گئے : کہ ظاہر ہے کہ تین دن جس صلقہ ہائے فکرے مل

رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ما، قاتی ہونی میں اور ای سلسلے میں آپ کے پاس بھی آیا بول،آب بھی میری کچھ ، شمانی کریں۔ میں نے ان سے بو چھا کہ آن آپ نے كراتي مين كتفالوكول بالمانات كى ؟ كيف كل مين في يا في آدميول بالماقات كر لی ہے،اور چیٹے آپ ہیں۔ ٹس نے کہا کہ آپ ان چھ آ دمیوں کے خیالات معلوم كرك أيك ريورث تيار كروس مع كركرا في والول ك خيلات بيديس- معاف يجي مجھے آپ کے اس مردے کی سجیدگی ہر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیق ریسرچاور مردے کا کوئی کام اس طرح نمیں ہوا کر تا ہے۔ اس لئے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے ے معذور ہوں۔ اس پروہ معذرت کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس لئے مرف چند معزات سے ال سکا ہوں۔ احقرفے عرض کیا کہ وقت کی کی کی صورت میں سردے کا یہ کام ذر لینا کیا ضروری تھا؟ پھر انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ اگر چہ آب كا عراض حل جانب ، ليكن مرع چند سوالات كاجواب تو آپ دے ي ديں۔ احقرنے پھرمعذرت کی اور عرض کیا میں اس غیر سجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعلون ے معذور ہوں۔ البت اگر آپ اجازت دیں توس آپ سے اس اوارے کی بنیادی فکر ك بارد، يس كح يوضا چاها مول - كن الكرك " دراصل تويس آب سے سوال كرنے كے لئے آيا تھا، ليكن اگر آپ جواب نميں دينا جاج تو بينك آپ جارے ادارے کے بارے میں جو سوال کرنا چاہیں کر لیں۔

کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق (Absolute) ہے؟

میں نے ان سے کما کہ آپ نے فرایا کہ یہ اولرہ جس کی طرف ہے آپ و بھیجا کیا ہے یہ ازادی فکر کا علم ہر دار ہے۔ بیشک یہ آزادی فکر یوی آپ ہی بات ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق (Absolute) ہے؟ یا اس پر کوئی پابندی بھی ہوئی چاہئے؟ کئے گئے کہ میں آپ کا مطلب نمیں جہا۔ میں نے کما کہ میرا مطلب نمیں جہا۔ میں نے کما کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کایہ تصور کیا انتا اب سلوٹ (Absolute) ہے کہ ازادی فکر کایہ تصور کیا انتا اب سلوٹ (ماری آبی آبیج کر سے کہ جو بھی انسان کے دار اس کی آبیج کر سے اور اس کی دو دو مرول کے نمائے برطا کے اور اس کی آبیج کر سے اور اس کی دو دو سرول کے نمائے برطا کے اور اس کی دو دو سرول سے بہت ہے کہ سرمایہ داروں نے بہت اور اس کی دو دو س

دوات جمع كرلى ہے اس كے غربوں كوي آزادى مونى جائے كہ وہ ان مربايد واروں پر دوات جمع كرلى ہے اس كے غربوں كوي آزادى مونى جائے كہ دو ان كر دوں كہ دول كوئ ان كو كرنے والاند مور اس كے كہ مربايد واروں نے غربوں كا خون چوس كريد وولت جمع كى ہے۔ اب آپ بتائيں كہ كيا آپ اس آزادى فربوں كا خون چوس كريد وولت جمع كى ہے۔ اب آپ بتائيں كہ كيا آپ اس آزادى فربوں كا خون ہوں كے يا حسى؟

#### آب کے پاس کوئی ٹیا تلا معیار (Yardstick) سیس

ود کئے گا اس کے تو ہم حالی نہیں ہوں گے۔ میں نے کما کہ میں یک واضح کرتا ماہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کاتفہر باکل اب سلوٹ (Absolute)، نمیں ہے۔ تو كيا آباس كومائح مي كر كجو قيدي مونى جائے ؟ انهول في كماكه بال إ بكر قيدي تو ہونی جائے۔ مثلا مراخیل یہ ہے کہ آزادی فکر کواس شرط کا یابند ہونا جاہے کہ اس کا تیجہ دو مرول بر تشدد (Violance) کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ب قید تو آپ نے آپی سوچ کے مطابق عائد کر دی، لیکن اگر کسی فخص کی دیانت واراند رائے یہ و کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدو کے بغیر حاصل شیں ہوتے ، اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول ك لئے تشدد كے نقصالت ير داشت كرنے جائيس توكياس كى يہ آزادى فكر قابل احرام ے یانس ؟ دوسرے جس طرح آپ نے اپی سوچ سے " آزادی فکر" برایک یابندی عائد كردى- اى طرح اگر كوئى دومرا شخص اى قتم كى كوئى ادر پابندى إلى موج عائد كرنا چاہ تواس كو جمي اس كا اختيار لمنا چاہئے، ورند كوئى وجد مونى چاہئے كد آپكى سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے انذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ چکھ تدیں کیا ہونی جائے ؟ اور یہ فیملہ کون کرے گاکہ یہ تید ہونی جائے ؟ اور آپ کے اس وہ معید کیا ہے۔ جس کی بنیاد پر آپ سے فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلال فتم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور فلال صم کی پابندی شیس لگائی جا سکتی؟ آپ بجے کوئی نیا الل معیار (Yardstick) بتائیں۔ جس کے ذریعہ آپ یہ فیملہ کر سکیں کہ فلال فیم کی یا بندی جائز ہے اور فلال مشم کی پابندی ناجائز ہے۔ انہوں نے جواب ویا کہ صاحب! ہم نے اس بہاو پر بھی باقامدہ غور نہیں کیا،

میں نے کما آپ استے بڑے عالمی ادارے سے دابت ہیں ادر اس کام کے مردے کے لئے
آپ جارہ ہیں اور اس کام کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ لیکن میہ بنیادی موال کہ آزادی فکر کی
صدود کیا ہوئی چاہئیں؟اس کا اسکوپ (Scope) کیا ہونا چاہئے؟اگر میہ آپ کے زہن
میں نہیں ہے پھر آپ کامیر پردگرام جھے بار آور ہوتا نظر نہیں آیا۔ براہ کرم میرے اس
موال کا جواب آپ جھے اپ لڑ پچرے فراہم کر دیں، یا دومرے حضرات سے مشورہ
کرکے فراہم کر دیں۔

### انسان کے باس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں

کنے گئے کہ آپ کے یہ خیالت اپ ادارے تک پنچاؤں گااور اس موضوع پر جو ہمارالٹر پر ہے وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہ کر انہوں نے میرا پیکا سا شکریہ اوا کیااور جلد رخصت ہو گئے۔ یس آج تک ان کے وعدے کے مطابق لٹر پر یااپ سوال کے جواب کا منتظر ہوں اور بھے پورایقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب فراہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسامعیل پیش کر سکتے ہیں جو عامکیر مقبولیت ۔ Cuniversally Applica ہیں، نہ کوئی ایسامعیل پیش کر سکتے ہیں جو عامکیر مقبولیت کریں گے دو سرافحنی دو سرامعیل فاول کا حال ہو۔ اس لئے کہ آپ ایک معیل متعین کریں گے دو سرافحنی دو سرامعیل متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپ ذبی کاس چا معیل ہو گا۔ اس کا معیل بھی اس کے متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپ ذبی کا سوچا ہوا ہو گا۔ اور دنیا ہیں کوئی فخص ایسامعیلہ تجویز کر دے جو سلمی دنیا کے لئے ممل طور پر قائل قبول ہو۔ یہ بات ہیں کئی قرہم کی تردید کے فوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ واقعاتی کہا ہوں کہ واقعاتی کے باس وجی النی کے سوا انسان کے باس وجی النی کے سوا انسان کے باس وجی الذی اور ایدی معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہوایت کے سوا انسان کے باس کوئی لیز خوب معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہوایت کے سوا انسان کے باس کوئی لیز خوب معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہوایت کے سوا انسان کے باس کوئی لیز خوب موب انسان کے باس کوئی لیز خوب ہو۔ ایک معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہوایت کے سوا انسان کے باس کوئی لیز خوب ہو۔

### صرف ندہب معیار بن سکتا ہے

آپ فلف کو اٹھاکر دیکھئے۔ اس میں یہ مسلد ذیر بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق ۔ ۔ کیا تعلق ہے کیا قانون کا اخلاق ہے کیا تعلق ہے کیا تعلق میں ہے کوئی چیز آچھ ہے ، نہ کوئی چیز ایک تعلق نہیں ہے اور اجھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چیز آچھ ہے ، نہ کوئی چیز بری

٣4)

ے۔ وہ کتا کہ یہ Should اور Should اور Ought وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش فلس کے پیدا کردہ ہیں۔ ورنہ اس قتم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔ اور ہلے ی اس اچھائی اور برائی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں چیز آچی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ اور یہ اصول قانون پر مشہور فیکسٹ بک فلاں چیز آچی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ اور یہ اصول قانون پر مشہور فیکسٹ بک کا میں اس بحث کے آخر جس ایک جملہ لکھا ہے کہ:

"انسانیت کے پاس ان چزوں کے تعین کے لئے ایک چزمعیلہ بن معیق میں اور Religion) کئی تھی ، مد ہے ندمب (Religion) کی چڑک رہلیجن (Religion) کا تعلق انسان کی ہلیف (Beliel) اور عقیدے سے ہے اور سیکوئر نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسلے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پر نہیں لیا گئے۔ "

### مارے باس اس کوروکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثل یاد آئی ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا جس وقت برطائیہ
کی پارلیسنٹ میں ہم جنس پرتی (Homo Sexuality) کا بل آلیوں کی گونج میں
پاس ہوا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کانی مخالفت بھی ہوئی اور اس بل پر غور
کرنے کے لئے ایک ہمیٹی تفکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ آیا۔ بل پاس ہونا
چاہے یا ضیں؟ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈ مین (Fridman) کی
مشہور کماب " دی لیگل تحیوری" (The Legaltheory) میں اس رپورٹ کا
طلامہ ویا گیا ہے۔ جس میں کما گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ملای رپورٹ لکھنے کے بعد لکھا
ہے کہ:

"اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز پھی نہیں گئی۔ لیکن چوکہ ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انسان کی پرائے بٹ ذندگی میں قانون کو وظل انداز نہیں ہونا چاہے اس لئے ہیں اصول کی روشنی میں جب تک ہم من (Sin) اور کرائم (Crime) میں تغریق پر قرار رکھیں گے کہ من اور چیز ہے اور کرائم علیمدہ چیز ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس اس عمل کو روکنے کی کوئی ولیل نہیں ہے۔ ہاں! اگر من اور کرائم کو ایک تصور کر لیا جائے تو پھر بیکک اس بل کے خلاف رائے دی جائے ہے۔ اس واسطے ہلاے پاس ہی کو دو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لئے یہ بل پاس ہو جانا چاہئے۔ " جب ہم میہ کہتے ہیں کہ (whil) کو اسمال مائز کیا جائے تو اس کے معنی ہی ہیں کہ سیکولر نظام نے حصول علم کی جو دو بنیادیں، آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ اور عقل افقیار کی ہوئی ہیں، اس سے آئے ایک اور قدم بڑھاکر وحی اللی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذریعہ قرار وے کر اس کو لینا شعلہ بنائیں۔

### اس تھم کی ریزن (Reason)میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب بیہ بات ذہن میں آ جائے کہ وجی الی شروع ہی دہاں سے ہوتی ہے جمل عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو گھر وجی الی کے ذریعہ قرآن و سنت میں جب کوئی تھم آ جائے۔ اس کے بعداس بناء پر اس تھم کور و کرنا کہ صاحب اس تھم کاریزن -Reas) ماریزن حمل کی دوجی کا تھم آیا ہی اس جگہ میں نہیں آ آیا انتقانہ فعل ہوگا۔ اس داسطے کہ وجی کا تھم آیا ہی اس جگہ پر میں کم رہے جمال ریزن کام دے چکی ہوتی تو گھر دحی کے پر ہے جمال ریزن کام دے چکی ہوتی تو گھر دحی کے آگر ریزن کام دے چکی ہوتی تو گھر دحی کے آگر دین کام دے چکی ہوتی تو گھر دحی کے آگر دی کے دریعہ اس کے تھم دینے کی تحکیم میں آگر وہ سالی کے تعمد دینے کی حکمت میں تھی۔ اگر اس تھم کے پیچھے جو حکمت میں آگر وہ سالی کے تعمد دینے کی حکمت میں تھی۔ وہ حکمت تا تاریخ کی دریعہ اس کے تھم دینے کی چندان حاجت فیمیں تھی۔

### قر آن و حدیث میں سائنس اور شکنالوجی

میں سے ایک اور سوال کا جواب ہی ہوگیا۔ جواکٹر ہمارے پڑھے لکے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہو آئے۔ وہ یہ کہ صاحب! آج سائنس اور ٹیکنالوی کا دور ہے۔ مہاری دنیا سائنس اور ٹیکنالوی میں ترتی کر رہی ہے لیان ہما اقر آن اور ہماری صدیث سائنس اور ٹیکنالوی میں ترتی کر رہی ہے لیان ہما اقر آن اور ہماری صدیث سائنس اور ٹیکنالوی کے بارے میں کوئی فار موالا ہمیں شمیں بتایا۔ کہ محس طرح ایٹم ہم بتاییں، محس طرح ہائیڈروجن ہم بتاییں۔ اس کا کوئی فار موالانہ توقر آن کر ہم میں ساتا ہے اور نہ صدیث رسول صلی الله علیہ وسلم میں ساتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس محتری کا شکار موت ہیں کہ صاحب! دنیا باند اور مرت پر چینے رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے ہوتے ہیں کہ صاحب! دنیا باند اور مرت پر چینے رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے

### یں کھ نسیں بنایا کہ جاند پر کیے پنچیں؟

### سائنس اور ٹیکنالوی تجربہ کا میدان ہے

اس کاجواب میہ ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں میہ باتیں اس لئے نمیں بتا آگہ وہ وائرہ عقل کا ہے۔ وہ تجربہ کا دائرہ ہے۔ وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چموڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کر ہے گا اور عقل کو استعال کرے گا، اس میں آگے برد هتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا بی اس جگہ پر ہے جمال عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری گا۔ قرآن آ یا بی اس جگی، ان چزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پر ھایا ہے۔ ان طرح ادراک نہیں کر سکی، ان چزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پر ھایا ہے۔ ان چزوں کے بدے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔

لنڈااسلامائیزیش آف لاز کاسلاا فلسفہ میہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے

آلع بنائي\_

#### اسلام کے احکام میں کیک (Elasticity)موجود ہے

آخر جن ایک بات ہے عرض کر دول کہ جب اوپر کی بات سجھ جن آگئی تو پھر دل
میں یہ اشکل پیدا ہوتا ہے کہ ہم چورہ سو سال پرانی زندگی کو کیے لوئائیں؟ چورہ سو سال
پرانے اصولوں کو آج کی جیسویں اور اکیسویں صدی پر کیے الجائی کریں؟ اس لئے کہ
ہماری ضروریات نوع بنوع ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلای علوم
سے انسیت کی وجہ ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام نے اپنا ادکام کے تین
صے کئے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس جن قرآن رسنت کی نص قطعی موجود ہے۔ جس میں
قیام قیامت تک آنے والے صلات کی وجہ ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول فیر
متبدل ہیں۔ ذبانہ کیمائی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسرا حصہ وہ
ہے جس میں اوجہاد اور استبلاکی مخوائش رکھی گئی ہے، اور اس میں اس درجہ کی نصوص
قطعید نہیں ہیں جو زبانہ کے حال پر الجائی کریں۔ اس میں اسلامی ادکام کی چیک۔ Elias)

خاموش ہیں۔ جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی حمی ۔ جن کے بارے میں آئی میں دیا؟ اس لئے کہ اس کو بارے میں قرآن وسنت نے کوئی تھم نہیں دیا۔ تھم کیوں نہیں دیا؟ اس لئے کہ اس کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی عقل اور تجربہ کو استعمال کر کے اس خالی میدان (Unoccupied Area) میں ترتی کر سکتا ہے۔ اور ہر دورکی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔

### ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گ

ووسراحمد، جس من اجتماد اور استباطی مخبائش رکمی من ہے۔ اس کے اندر بھی ملات کے لخاظ سے علقوں کے بدل ہو سکتا ہے۔ ملات کے لخاظ سے علقوں کے بدلنے کی وجہ سے احکام کے اندر تغیرو تہدل ہو سکتا ہے۔ البتہ پہلا حصہ بینک مجمی نہیں بدل سکتا۔ قیامت آجائے گی نیکن وہ نہیں بدل گا۔ اس لئے کہ وہ ور حقیقت انسان کے فطرت کے اور اگ پر جن ہے۔ انسان کے صلات بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور چونکہ وہ فطرت کے اور اگ پر جن ہیں اس لئے ان جس بھی تبدیلی نہیں الل جا سکتی۔

بسر حال! جهال تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے گنجائش کے دائرہ میں رہ کر ہم اپنی ضرور یات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔

اجتناد کمال سے شروع ہوتا ہے

اجتماد کا دائرہ وہاک شروع ہوتا ہے جمال نص قطعی موجود نہ ہو۔ جمال نص موجود ہو وہاں ممثل کو استعمال کر کے نصوص کے خلاف کوئی بات کمنا در حقیقت اپنے دائرہ کار (Jurisdiction) سے باہر جانے والی بات ہے اور اس کے نتیجے ہیں دین کی تحریف کا راستہ کھنٹا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ حصرات کے سامنے عرض کر آ ہول۔

خزر حلال ہونا جاہئے۔

قرآن كريم مي خزير كو حرام قرار ديا كيا ہے اور يہ حرمت كا تحم وى كا تحكم ہے۔ اس جگد پر عقل كواستعال كرناكه صاحب! يه كيوں حرام ہے؟ يه عقل كو غلط جگد پر استعال كرنا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے يمان تك كمه دياكہ بات دراصل يہ ہے کہ قرآن کریم نے فزیر اس لئے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں فزیر برے گندے سے اور غیر پندیدہ مانول میں پرورش پاتے سے اور غلاظتیں کھاتے ہے۔ اب و فزیر کے لئے برے ہائی جینک قارم (Hygenic Farm) تیار کئے گئے میں اور برے صحت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے۔ اندا وہ حکم اب فتم ہوتا چاہئے یہ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا ہے جمال وہ کام وینے سے انکار کر رہی ہے۔

### سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟

ای طرح ربااور سود کوجب قرآن کریم فے حرام قرار دے دیا۔ بس وہ حرام ہو گیا۔ مقل میں چاہے آئے یانہ آئے۔ دیکھئے قرآن کریم میں مشرکین عرب کا قبل نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

"إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا" (موره البقره : ٢٤٥)

کہ بیع بھی رہا جیسی چزہے۔ تعبارت اور بیع و شراء سے بھی انسان نفع کما آ ہے اور رہا ہے بھی نفع کما آ ہے۔ لیکن قر آن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نسیس کیا کہ تع اور رہا میں بیہ فرق ہے بلکہ یہ جواب دیا کہ:۔

"وَ أَحَلَّ اللَّهُ النَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

بس! الله تعالى في بيع كو طال قرار ويا ب اور دباكو حرام قرار ويا ب - اب آگ اس تحم مي تميلا به ليخ چول چرائي منجائش نييس - اس ليخ كه جب الله في كو طال كر ديا ب تو طال به اور جب الله في رباكو حرام كر وياس ليخ حرام ب - اب اس ك اندر چول چراكر ناور حقيقت عمل كو غلط جگه پر استعمال كرنا ب -

أيك واقعم

ایک واقعم شہور ہے کہ ہمارا ایک ہندوستانی گویہ ایک مرتبہ مج کرنے چلا گیا۔ مج کے بعدوہ جب مدینہ شریف جار ہاتھا۔ رائے میں منزلیں ہوتی تھیں۔ ان پر رائ گزار نی پڑتی تھی۔ ایک منزل پر جب رائ گزارنے کے لئے ٹھمرا تؤ وہاں ایک عرب گویہ آگیا۔ وہ بدو قسم کا عرب گویہ تھا۔ اس نے بہت بھدے اندازے سادگی بجاکر گانا شروع کیا۔ آواز بری محدی متی اور اس کو ساز کی اور طبلہ بھی میح بجانا نہیں آتا تھا جب ہندوستانی کو سے نے اس کی آواز سی تواس نے کما کہ آج یہ بات میری سجو میں آگئی ہے کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ آپ نے توان بدوول کا گانا ساتھا۔ اگر آپ میرا گانا سن کیے تو حرام قرار نہ دیے۔ تو اس متم کی فکر اور تھ کنگ (Thinking) دیولپ (Develop) ہو رہی ہے۔ اس محرم کی فکر اور تھ کنگ (فلسلے نے توان بارہا ہے۔ یہ نصوص قطعید کے اندر اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرنا ہے۔

#### آج کے مفکر کا اجتماد

"اَتَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقَطَعُوْاَلِدِيَهُمَا"

که چور مرد ادر چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔

ان مفکر صاحب نے اس آے۔ کی سے تغییر کی کہ چور سے مراد مرمانے دار ہیں جہنوں نے بڑی بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور " ہاتھ " سے مراد ان کی اند سریاں (Industries) اور " کاشنے " سے مراد ان کا چشنا کیزیشن (Industries) ہے، لنذا اس آیت کے معنی ہیں کہ مرمانے داروں کی ساری اند سریوں کو نیشنا کیز کر آیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بملنہ

اس فتم ك احتادات كيار عي اقبل مرحوم في كما قاكد:

(44)

ز اجتمادے علما نے کم نظر اقتداء یا رفتگل محفوظ تر کہانے کم نظر لوگوں کے اجتماد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی اقتدا کرناوہ زیادہ

محفوظ ہے۔

کین سے ڈر ہے کہ سے آدازہ تجدید مشرق میں ہے تھایہ فرکل کا بہلنہ

بسرحل میں آج کی اس نشست سے بید فائدہ اضانا چاہتا تھا اور شاید میں نے اپنے استحقاق اور اپنے وعدے سے بھی زیادہ وقت آپ معفرات کالیا ہے۔ لیکن بات بیہ ہے کہ جب تک "اسلاماتیزیشن آف لاز" کا فلنفہ ذھن میں نہ ہو، اس وقت تک محفل "اسلاماتیزیشن آف لاز" کے لفظ کی در ویست درست کر لینے سے بات نہیں بنی۔

خرو نے کہ بھی دیا الد تو کیا طامل دل و نگلہ سلمان نہیں تو کھے بھی نہیں ایم درد دیش سمہ درت سے جمہ میں سات

ول و نظه مسلمان میں کو چھ بی میں اس اس است کا یقین ہو کہ ڈیکے کی اس اس کے اسلمانیزیش کا پہلاقدم سے ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ڈیکے کی چوٹ پر، سینہ آن کر، کسی معذرت خوائ کے بغیر کسی سے مرعوب ہوئے بغیر ہے بات کہ علیں کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف میں کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مرف اسلمانیزیش " (Islamisation) میں ہے۔ اس کے علادہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی حقیقت کو سیح طور پر شیختے کی تونیق عطافرادے آمین۔ و آخر دعوانان الحمد نڈ درب العالمین۔

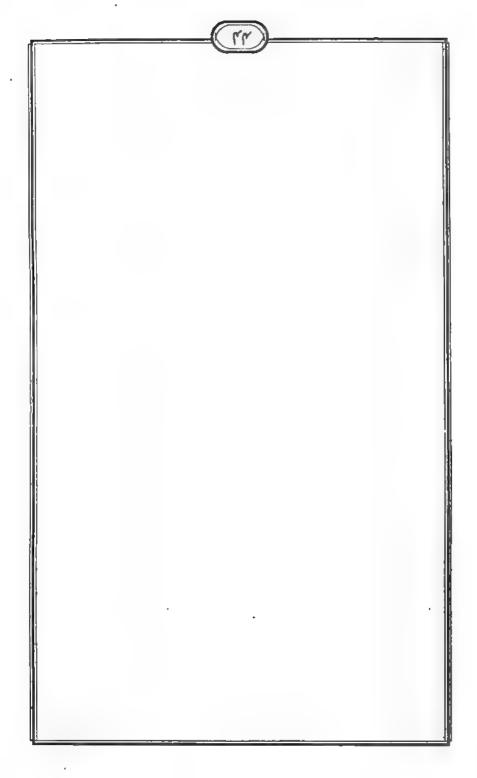



واقعد معراج کے بعد ۱۸ سال تک آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان ۱۸ سال کے دوران سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معران کے بارے میں کوئی فاص تھم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر وثواب کا باعث ہے، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگئے کا اہتمام ثابت ہے۔

### بشمالله التجني التحمية

# ماہِ رجب چندغلط فہمیوں کاازالیہ

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذيت اصطفى. امّا بعد!

ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں مجیل ممنی میں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

# رجب كاچاند ديكه كرآب ﷺ كاعمل

اس بورے مہینے کے بارے میں جو بات میج سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہ، وہ یہ کہ جب آپ رجب کا چاند ریکھتے تھے تو چاند دکھے کہ اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہ، وہ یہ کہ جب آپ رجب کا چاند درکھتے تھے تو چاند دکھے کہ:

اللهم باس ك لنافى سجب وشعبان وبلغنا بهضاك

"اے اللہ المارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطافرمائے، اور ہمیں رمضان تک پہنچاد بیجے"۔ یعنی ہاری عمر اتن کرو بیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے ے رمضان السبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے ضیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعانہ کی ہو تو دہ اب یہ دعا کرنا سنت ہے علادہ اور چزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہوگئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

### شب معراج کی نضیلت ثابت نہیں

مثلاً ٢٤ رجب كى شب كے بارے بيں يہ مشہور ہوگيا ہے كہ يہ شب معراج ہو، اور اس شب كو بھى اى طرح گزار نا چاہئے جس طرح شب قدر گزارى جاتى ہے، اور جو فضيلت شب قدر كى ہے، كم وبيش شب معراج كى بھى وہى فضيلت شمجى جاتى ہے، بلكہ ميں نے تو ايك جگہ يہ تكھا ہوا ديكھا كہ "شب معراج كى فضيلت شب قدر ہے بھى ذيادہ ہے" اور پھراس رات ميں لوگوں نے نمازوں كے بھى خاص خاص قدر ہے بھى ذيادہ ہے" اور پھراس رات ميں لوگوں نے نمازوں كے بھى خاص خاص طريقے مشہور كرديك كہ اس رات ميں اتنى ركھات بڑھى جاكيں، اور ہر ركعت ميں فلال فلال خاص سور تيں بڑھى جاكيں۔ خدا جانے كياكيا تفصيلات اس نماز كے بارے ميں لوگوں ميں مشہور ، و كئيں۔ خوب سمجھ ليجے: يہ سب بے اصل بانيں ہيں، شريعت ميں ان كى كوئى اصل اور كوئى بنياد نہيں۔

# شب معراج کی تعیین میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو ہہ ہے کہ ۱۲۷ رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وی رات ہے جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روائیتی ہیں۔ بعض روائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربح الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربح الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روائیوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روائیوں میں کوئی اور مہینے بیان کیا گیا

ہے۔ اس لئے بورے بھین کے ساتھ نہیں کما جاسکنا کہ کوئی رات سیح معی ہیں سعراج کی رات سیح معی ہیں سعراج کی رات سی مرائ پر منریف اللہ علیہ و سلم ممرائ پر منریف اللہ علیہ و سلم ممرائ پر منریف اللہ تھے۔

# أكربيه فضيلت والى رات ہوتى تواسكى تاریخ محفوظ ہوتى

اس ت آپ خود اندازہ کرلیں کہ اگر شب معران بھی شب قدر کی طرن کوئی مخصوص رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مبینہ محفوظ رکنے کا اہتمام لیا جاتا۔ لیکن چو نکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب بھی طور سے ۲۵ ر رجب کو شب معراج گرار وینا درست نہیں۔

# وبى ايك رات فضيلت والي تقي

اور آگر بالفرض یہ شلیم بھی گرلیا جائے کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم ۲۲ رجب بن کو معران کے لئے تشریف لے شخ بتی جس میں یہ مظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور جس میں اللہ تعالی نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطاء فرمایا، اور ابنی بار کاہ میں حاضری فاشرف بخش، اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو ہے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی سمی مسلمان کو اس کی فضیلت میں لیا شبہ ہو سکتا ہے ، لکن یہ فضیلت ہر سال آئے والی ۲۵ رجب کی شب کو حاصل لیا شبہ ہو سکتا ہے ، لکن یہ فضیلت ہر سال آئے والی ۲۵ رجب کی شب کو حاصل ہیں۔

# آب کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی

# لتيكن

پردومری بات ہے کہ ہے واقعہ معراج من ۵ رنبوی میں چیں آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بخ کے پانچویں سال ہے شب معراج چیں آئی، جس کا مطلب ہے ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ رسال تک آپ دنیا میں تشریف فرمارے، کیان ان انھارہ سال کے دوران سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی فاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اجرو تواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا اہمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس رات میں جائے کا اہمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک طور پر اس کا اجتمام فرمایا۔

### اس کے برابر کوئی احمق نہیں

پھر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہے تشریف نے جانے کے بعد سو
سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں
کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ۲۷
ر رجب کو خاص اہتمام کرکے منایا ہو۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہیں کی، اور جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کی، اس کو
دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینایا اس کے ساتھ سنت جیسا معالمہ کرنا
برعت ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ میں (معاذاللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے

زیادہ جانا ہوں کہ کوئی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص سے کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سے عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں کا تو اس کے برابر کوئی احتی نہیں۔

# صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ دین کو جاننے والا

#### كون؟

لیکن جہال تک دین کا تعلق ہے، حقیقت سے ہے کہ صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنهم، تابعین رمبم اللہ تعالی اور جع تابعین رمبم اللہ تعالی دین کو سب سے زیادہ جانے والے، دین کو فوب سیجھنے والے اور دین پر کمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص سے کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانا ہوں، یاان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی قہم نہیں رکھتا۔

### اس رات میں عبادت کااہتمام بدعت ہے

البذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یول تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ بس عبادت کی توفق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، البذا آج کی رات بھی جاگ لیں، اس طرح پھر ستا کیسویں رات کو بھی جاگ لیں، اس طرح پھر ستا کیسویں رات کو بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دو سری راتون میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں المیاز نہیں ہونا جائے۔

### ۲۷ رجب کاروزه ثابت نہیں

ای طرح ستائیس رجب با روزہ ب، باش اوگ ستائیس رجب ک روزے کو فضیات والا ہے، ای طرح ستائیس رجب ک روزے کو فضیات والا سیجھتے ہیں نیٹ کہ ماہورہ اور فرف کا روزہ فضیات والا ہے، ای طرح ستائیس رجب کے روزے کا موزہ فضیات والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یادو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ٹابت نہیں۔

# حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے بدعت کا

### سدباب كيا

حضرت فاروق انظم رضی اللہ تعالی عنے کے زمانے میں بعض لوگ ٢٧ رجب کو روزہ مرکھنے کئے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہ چلا کہ ٢٧ رجب کا ظام اہتمام کرکے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چو نکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جاکر ذہرہ تی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا شوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کرکے لوگوں کو کھانا کھالیا تاکہ لوگوں کو کھانا کھالیا تاکہ لوگوں کو بیان نقلی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ دونوں میں نقلی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ دونوں میں اور دونوں میں نقلی روزے رکھے جاسکتے ہیں، ای طرح اس دن کا ہم فرمایا تاکہ بدعت کا سدباب ہو، اور میں کئی فرق فرمایا تاکہ بدعت کا سدباب ہو، اور میں کئی فرق فرمایا تاکہ بدعت کا سدباب ہو، اور

# اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کرلی؟

ای سے سے بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو سے خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کرئی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کرمیا؟ کیا ہم نے چوری کرئی؟ یا شراب ٹی ٹی؟ یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟

### دین"اتباع"کانام

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے یہ بتاریا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالی نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہتمام والترام ہی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کرچکا ہوں کہ سارے دین کا ظامیہ "اتباع" ہے کہ ہمارا تکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے دوزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھنا کہ دوزہ رکھنا عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے ظاف ہوگا۔ تو دین کا سارا کی خود ساختہ الترامات کی جڑک جائے۔

# وہ دین میں زیادتی کررہاہے

اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپن طرف سے زیادتی کررہا ہے: اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظرے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فعنیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و نثواب کا موہ ب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یااس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

### کون**ڈو**ل کی حقیقت

شب معمراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم اٹنے اعلیٰ مقام پر تشریف کے کئے متھے، لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض وواجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں، اگر آن کی نے کونڈے نہیں کے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یانہ رکھے، گناہوں ہے نئے یانہ ہے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ اور اكر كوكي شخص ند كرے ياكرنے والوں كو منع كرے تو اس ير لعنت اور ملامت كى جاتى ب- فدا جانے یہ کونڈے کہاں ہے نکل آئے؟ نہ قرآن وحدیث سے ٹایت جی، نه سحابه کرام رمنی اللہ نعالی عنبم سے، نه تابعین رحمهم الله تعالی سے نه تیع تابعین رمہم اللہ تعالی سے اور نہ بزرگان دین ہے، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دمین کا کوئی ووسرا کام ہویا نہ ہو، لیکن کونڈے ضرور بول گے، اس کی وجہ سے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے، اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلد محیلہ ہونا چاہے، اور کوئی حظ نفس کا سلمان ہونا چاہے۔ اور ہوتا سے کہ جناب! بوریاں یک رہی ہیں، طوہ یک رہا ہے، اور اوھرے اوھر جاری ہیں، اور اوھرے اوھر آری ہیں اور ا یک میلہ لگا ہوا ہے، تو چو نکہ یہ برے مزے کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کردیا کہ نماز پر مو یا نہ پڑھو، وہ کوئی ضروری نہیں، ممرید کام ضرور ہونا جائے۔

# بيرامت خرافات ميں ڪھو گئي

بھائی ان چروں نے ماری امت کو خرافات میں جلا کر دیا ہے ۔

حقیقت روایات بین کمو منی بیر امت خرافات بین کمو منی

اس قتم کی چیزوں کو لازی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں۔
اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپ بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ
بہت ہو تا، لیکن وین ہے واقف نہیں، ان بچارول کو اس کے بارے میں پہت نہیں
نہیں ہو تا، لیکن وین ہے واقف نہیں، ان بچارول کو اس کے بارے میں پہت نہیں
ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عیدالاضخیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اور گوشت
اوھر ہے اوھر جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی، اور قرآن وصدیث میں اس کا بھی کوئی شرور ہی ہے اور قرآن وصدیث میں اس کا بھی کوئی شوت ہوگا، اس لئے ایے لوگوں کو محبت، پیار اور شفقت ہے سمجھایا جائے، اور الی تقریبات میں خود فریک ہونے سے بر ہیز کیا

#### خلاصه

بہرمال! ظامہ یہ ہے کہ رجب کامہید رمضان کامقدمہ ہے، اس لئے رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے ہے اپ آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے حضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے ہے دعا بھی فرمارہ بیں، اور لوگوں کو توجہ دلارہ بیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرلو، اور اپنا نظام اللوقات اللہ اليا بنانے کی قلم کرو کہ جب یہ مبارک مہینے آئے تو اس کا ذیادہ ہے ذیادہ وقت اللہ

ک عبادت میں صرف ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی فہم عطاء فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تونیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

واخردعواناان الحمدالله مهب العالمين





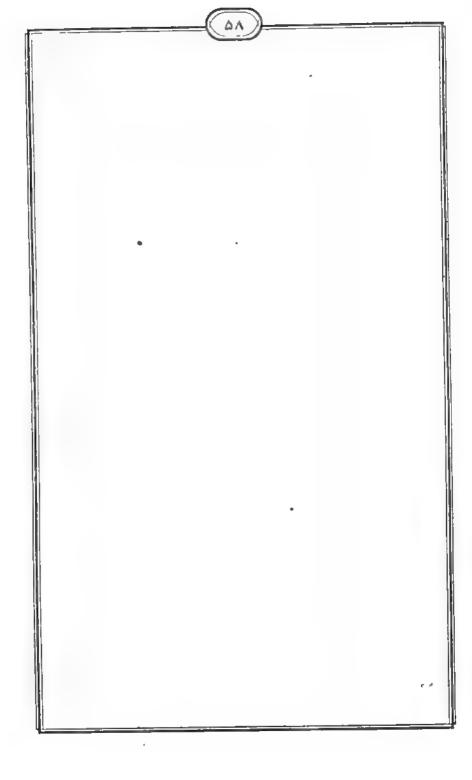

### المالحالي

# نیک کام میں دیرینہ کیجئے

الحمد شه خمد لا ونتعينه ونتفقع و فرمن به و سوط عليه ، و فعوذ بالله من مشرور إنفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهد لا الله فلامضل له ومن يمنلله فلاهادى له ، واشهد الله الا الله وحدلا لا شريك له ، واشهد الله سيد نا وسند نا ومولانا محمد أ عبد لا وسرسوله \_\_\_ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلمت ليما كني اكن عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلمت ليما كني اكن يراك وسلمت ليما

فَاعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطِنِ التَّحِيثِ حِردِيثِ مِاللَّهِ التَّحْمُنِ التَّحِيمُ هِهُ وَسَايِرِ عُوَّا إِلَى مَغُيرَةٍ مِّرْثَ زَيِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَمُّ صُهَا السَّمُوْتُ وَالْاَرْنِ شُ أُعِذَتُ لِلْمُثَّقِيْنِ َهُ

(مورة آل مسران: ١٣٣)

4.

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و المنت على ذالك من التهدين والتُكري والمحمد لله رب العالمين .

#### مبادرت الى الخيرات

علّامہ نووی رحمہ: اللہ علیہ نے آمے جو باب قائم کیا ہے۔ وہ ہے:

﴿باب المبادمة الى الخيرات ﴾

اس کے معنیٰ ہے ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا'اور اللہ جلّ جلالۂ کی عقمتِ شان' اس کی قدرتِ کا ملہ اور حکمتِ بالغہ پر غور کرے گا' اور اس کی شان رہوبیت پر غور کرے گا' تو اس غورو فکر کے نتیج میں اللہ جارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل ما کل ہوگا اور خود بخود دل میں دا عیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے سے ساری کا نکات بنائی ہے اور جس مالک نے سے نعمیں مجھ پر نازل فرمائی جیں اور جس مالک کے بیم مالک کے بیم الک کے بیم و گا ہوگا کہ فرمائی جی اور جس مالک کا بھی فرمائی جی اور جس مالک کا بھی بھے پر کوئی حق ہوگا؟ جب ہے دا عیہ اور میلان پیدا ہو' اس وقت کیا کرنا چاہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نووی نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو' اور نیک کام کے کرنے کا حرک سامنے آئے' تواس وقت ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جلد ازجلد اس نیک کام کو کرلے۔ اس میں دیر نہ لگائے۔ کی معنی ہیں "مبادرة" کے' یعنی کمی کام کو جلدی سے کرلینا' نال مٹول نہ کرنا' اور آئندہ کل پرنہ نالنا۔

نیکی کے کامول میں ریس اور دو ژلگاؤ

علامہ نودی سب ہے ملے یہ آیت کریمہ لائے ہیں کہ:

#### وَسَارِعُوَّا إِلَى مَغُفِوَةٍ مِنْ تَبِيَّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا الشَّنوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِنُمُنَّقِبُنَ هِ وَهُورة آل عمدان ١٣٣٠

تمام انسانیت کو خطاب کرکے اللہ تعالی فرمارے میں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنّت کی طرف جلدی سے دوڑو' جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر' بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور وہ متّق ہوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

"مسارعت" کے معنیٰ ہیں ' جلد سے جلد کوئی کام کرنا 'وو سروں سے آگے برھنے کی کوشش کرنا۔ ایک وو سرے آیت میں فرمایا کہ :

فَاسْتَبِغُواالُّخَـُكِرَاتِ (مورة بقرة : ١١٨)

لینی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں رلیں اور دو ژ لگاؤ۔ خلامہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا اراد واور داعیہ دل میں پیدا ہوتو اس کو ٹلاؤ نہیں۔

### شيطانی دا ؤ

اس لئے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہرایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں' کا فرکے لئے اور ہیں' مؤمن کے لئے اور ہیں۔ مؤمن کے دل میں شیطان سے بات نہیں ڈالے گا کہ سے نئی کا کام مت کیا کرو' سے بُرے کام ہیں۔ یہ بات براہ داست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا' اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ سے صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نئی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن سے صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نئی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مؤمن کے ساتھ اس کا سے حربہ ہوتا ہے کہ اس سے سے کہتا ہے کہ سے نماز پڑھنا' سے فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے سے فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے سے فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے

شروع كريں كے۔ اب جب كل آئے گي تو پھريہ كيد گا اچھا بھائي! كل سے شروع كريں گے۔ اب جب كل آئے گي ہو پھريہ كيد كا اس اللہ والے كى بات شروع كروں گا' تو وہ كل كمي ذندگى بھر نہيں آئے گی۔ يا كسى اللہ والے كى بات واضيح ہے' عمل كرنا چاہئے' اپنى ذندگى بيں تبديلى لائى چاہئے' كان ون كو اختيار كرنا چاہئے۔ ليكن انشاء لائى چاہئے' كان ول جھوڑنا چاہئے' نيكيوں كو اختيار كرنا چاہئے۔ ليكن انشاء اللہ اس پر جلد از جلد عمل كريں گے' جب اس كو ثلاديا تو پھر بھى اس پر عمل كى نوبت نہيں آئے گى۔

#### عمرِعز بزے فائدہ اٹھالو

ای طرح زندگی کے اوقات گزرتے جارہ ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہ ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہی ہے۔ بچھ ہت نہیں کہ کتنی عمر باتی ہے؟ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو 'جو دا عیہ اس وقت پیدا ہوا ہے ' اس پر ای وقت عمل کرو ' کیا معلوم کہ کل تک یہ دا عیہ رہے یا نہ رہے ' اوّل تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ رہویا نہ رہو اور اگر تم خود زندہ رہوتو یہ پتہ نہیں کہ یہ دا عیہ باتی رہے گا یا نہیں ؟ اور اگر دا عیہ باتی رہا تو کیا معلوم کہ اس وقت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس! اس وقت جو دا عیہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کرکے فائدہ حاصل کرلو۔

### نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

یہ داعیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے' اس مہمان کی ظاطر مدارات کرلو' اس کی ظاطر مدارات سے کہ اس پر عمل کرلو' اگر نفل نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا' اور سے سوچا کہ سے فرض دواجب تو ہے نہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہوگا نہیں' چلو چھوڑو۔ سے تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالی نے تہماری اصلاح کی ظاطر بھیجا تھا۔ اگر تم نے اس وقت فورا عمل نہ کیا تو چھے رہ جاؤ گے' پھر معلوم نہیں کہ دوبارہ مہمان آئے' یا نہ

آئے 'بلکہ وہ آنا بند کر دے گا 'کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ فخص میری
بات تو مانتا نہیں 'اور میری ناقدری کر تا ہے 'میری خاطر دارات نہیں کر آ ' میں
اب اس کے پاس نہیں جا آ اس طرح دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہونا ہی بند ہو
جائے گا۔ بہرطال ویسے تو ہرکام میں جلدی اور مجلت کرنا ٹرا ہے ' لیکن جب دل
میں کسی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوتو اس پر جلدی عمل کرلینا ہی اچھا
ہے۔

### فرصت کے انظار میں مت رہو

اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی دیے ہی گزری جارتی ہے ' ننس کی اصلاح ہونی چاہئے ' اور اسپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی ہیہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہوجا ئیں گے ' پھراصلاح شروع کریں گے۔ یہ فرصت کے انتظار میں عمرِ عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں' وہ فرصت بھی آنے والی نہیں ہے۔

# كام كرنے كا بهترين كر

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شفع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ:

"جو كام فرصت كے انظار من ثال ديا 'وه ثل كيا 'وه بحر بس ہوگا۔ اس واسطے كه تم نے اس كو ثال ديا۔ كام كرنے كا طريقة بيرے كه دو كامول كے درميان تيرے كام كو تمسادو الين وه دوكام جو تم بہلے سے كررہے ہو 'اب تيرا كام كرنے كا خيال آيا ' تو ان دوكاموں كے درميان تيرے كام كرنے كا خيال آيا ' تو ان دوكاموں كے درميان تيرے

کام کو زبردی گفتبادو' وہ تیرا کام بھی ہوجائے گا'اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہوکر پھر تیبرا کام کریں گے تو بھروہ کام نہیں ہوگا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر کام کریں گے' یہ سب ٹالنے والی باتیں ہیں'شیطان عوماً ای طرح دھوکہ میں رکھتا ہے۔

#### نیک کاموں میں ریس لگا تا 'پرا نہیں

ا س لئے "مبادرت الی الخیزات" یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آ کے بوصنا قرآن وسنّت کا نقاضہ ہے۔ اور علامہ نووی رحمہ: اللہ علیہ نے اس ك لئے يه باب قائم فرمايا ہے "باب المبادرت الى الخيرات" يعنى بھلائيوں كى طرف جلدی ہے سبقت کرتا۔ علّا مہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یماں دولفظ استعمال كَ مِن : ا يك "مبادرت" ليني جلدي كرنا ' دو سرا "مسابقت" ليني مقابله كرنا ' ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بوجنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور رلیں نگانا نیکی کے معاملے میں محبوب ہے الیکن دو سری چزوں میں ایک دو سرے ے آگے بوصنے کی کوشش کرنا برا ہے ، جیسے مال کے حصول میں ، عرّت کے حصول میں 'شہرت کے معالمے میں' ونیا کے حصول میں' جاہ طلبی کے معالمے میں' ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان دو سرے سے آٹے بوصنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکیوں کے معاطمے میں ایک دو مرے ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہاہے کہ واستبقوا الخيرات فيكول من أيك دو مرے سے آم بردھنے كى كوشش كرد-ا یک فخص کو تم دیکی رہے ہو کہ ماشاء اللہ عبادت میں لگا ہواہے ' طاعات میں لگا ہوا ہے ، محنا ہوں سے بچ رہاہے 'اب کوشش کرد کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں' اس میں ریس لگانا ٹرا نہیں۔

### ٔ ذنیاوی اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں

یہاں معالمہ الا ہوگیا ہے' اس وقت ہماری پوری زندگی رہی لگانے

ہیں گزر رہی ہے۔ لیکن رہیں اس میں لگ رہی ہے کہ بید زیا وہ کہاں

الیا بھلہ بنالیا' میں اس ہے اعلیٰ درج کا بنالوں' دو سرے نے ایس کار خریدی'

الیا بھلہ بنالیا' میں اس ہے اعلیٰ درج کا بنالوں' دو سرے نے ایسا ساز وسامان جع کرلیا'

میں اس سے اعلیٰ درج کی خریدلوں' دو سرے نے ایسا ساز وسامان جع کرلیا'

میں اس سے اعلیٰ درج کا جع کرلوں۔ پوری قوم ای ریس کے اندر بنلا ہے'

ادر اس دلیں میں طال وحرام کی قکر مث گئ ہے' اس لئے کہ جب وماغ پر سے

ادر اس دلیں میں طال وحرام کی قکر مث گئ ہے' اس لئے کہ جب وماغ پر سے

عذبہ سوار ہوگیا کہ دنیا دی سازہ سامان میں دو سرے سے آگے بوھناہے' تو

علال مال کے ذریعہ آگے نکانا تو برا مشکل ہے' تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا

عیں دلیں لگانا اور متعالمہ کرنا شرعا بُرا تھا وہاں سب متعالمے پر گئے ہوئے ہیں اور

میں دلیں لگانا اور متعالمہ کرنا شرعا بُرا تھا وہاں سب متعالمے پر گئے ہوئے ہیں اور

ایک دو سرے سے آگے بوھ رہے ہیں' اور جس چیز میں متا بلہ کرنا' رہیں لگانا'

### غزوۂ تبوک کے موقع پر حفزت عرق کا حفزت ابو بکڑے مقابلہ

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کو دیکھئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا ، غزدہ تبوک برا کشن غزدہ تھا۔ ایہا مبر آزہا غزدہ اور ایسی مبر آزہا مہم شاید کوئی اور چیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر چیش آئی ، سخت کری کا موسم ، وہ موسم جس میں آسان سے شعلے برسے بیں ، زمین آگ اگلتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلومیڑ کا صحرائی سفر ، اور کمجوریں کچنے کی ادانہ ، جس پر سارے سال کی معیشت کا دارددار ہو تا ہے ، سواریاں میسر

نہیں' بیبے موجود نہیں' اور اس وقت میں یہ حکم دیا جارہا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے نغیرعام ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلے' اور اس میں شریک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غروہ کا موقع ہے' اور سواربوں کی ضرورت ہے' اونٹنیاں جائیس' بپیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں' اور جو مخف اس میں چندہ وے گا' میں اس کے لئے جنّت کی ضانت دیتا ہوں۔ اب محاب کرام کمال بیجیے رہے والے تھے' جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے ہیہ جملہ س لیس کہ ان کے لئے جنّب کی ضانت ہے' اب ہر محض اپنی استطاعت کے مطابق چندہ وے رہا ہے 'کوئی پچھ لا رہا ہے 'کوئی پچھ لا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا' اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ سا زوسا مان اور ردیبے چیبہ تھا وہ آدھا آدھا تقتیم کردیا 'اور پھر آدھا حقیہ لے كرنبي كريم مبلي الله عليه وسلم كي خدمت ميں چلا كيا اور ول ميں خيال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بجر صدیق رضی اللہ تعافی عنہ ہے آگے نقل جاؤں۔ یہ جو جذبہ پیا ہورہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں سے ہ "مسابقت الی الخیرات" گر تمجی ان کے دل میں بیہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے میں آگے بڑھ جاؤں بمجھی ہے جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حفزت عبدالرحنٰ بن عوف رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پیے ہیں' ان سے زیا وہ پیے مجھے حاصل ہو جائیں' لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق ا كبر رضى الله تعالى عنه كوالله تعالى نے نيكى كا جو مقام بخشا ب ان سے آگے بڑھ جاؤل \_\_\_\_\_ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشريف لائے اور جو كھ تھا حاضر كرديا ، مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے يوجها : اے عمرا گريس كيا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمررضي الله تعالى عند نے عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آدھا مال محروالوں کے

لئے چھوڑدیا 'اور آدھا غروہ کے لئے اور جہاد کے لئے لے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعا کیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا : کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں' جو پچھ کھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ اس دن مجھے بنے چلا کہ میں چاہے ساری عمر کو شش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔

(ابوداؤه ' كتاب الزكوة ' باب في الرخط في الرجل يخرج من ماله ' حديث نمبر ١٦٧٨)

#### ا یک مثالی معامله

ایک مرتبہ فاروتی اعظم رضی اللہ تعافی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعافی عنہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعافی عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معالمہ کریں تو میں بوا احسان مند ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا : کیا معالمہ؟ فاروقی اعظم رضی اللہ تعافی عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں' جتنے اعمال صالحہ ہیں' وہ سب مجھ سے لے لیں' اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وشلم کے ساتھ غارِ تور میں گزاری' اس کا تواب مجھے دے دیں (لینی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ تور میں گزاری' وہ میرے سادے اعمال پر ہماری ہے۔

غرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعاتی علیم الجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کمیں ہے استے بیے جمع دیکھیں تو کمیں ہے استے نظر نہیں آتی کہ سے سوچیں کہ فلاں نے استے پیے جمع کر لئے 'میں بھی جمع کرلوں۔ فلال کا مکان بڑا شاندار ہے 'میرا بھی ویہا ہوجا آ۔ فلال کی سواری بہت انچی ہے 'ولی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اعمالِ صالحہ میں فلال کی سواری بہت انچی ہے 'ولی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اعمالِ صالحہ میں

سابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معالمہ بالکل النا چل رہا ہے' ائدالِ صالح میں آگے بوصنے کی کوئی فکر نہیں' اور مال کے اندر صبح ہے نے کر شام تک دوڑ ہورہی ہے' اور ایک دو سرے ہے آگے بوھنے کی فکر میں ہیں۔

### مارے لئے تسخدا كسير

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا 'جو ہمارے لئے نے اکسیرے ' فرمایا کہ :

"دنیا کے معاطے میں بیشہ اپنے سے بنچے والے کو دیکھو'اور اپنے سے بنچے والے کو دیکھو'اور اپنے سے ماتھ رہو' اُن کی صحبت اختیار کرو' اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معاطے میں بیشہ اپنے سے اونچے آدی کو دیکھو'اور ان کی صحبت اختیار کرو"۔

کون؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتراوگوں کو دیکھو کے توجو نعتیں اللہ تعالی نے جہیں دی ہیں' ان نعتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعت اس کے پاس نہیں ہے' اور اللہ تعالی نے ججھے دے رکھی ہے' اور اس سے قاعت پیدا ہوگا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں جب اوپر والوں کو دیکھو کے کہ یہ مخفص تو دین کے معاملے میں جھے ہے آگے ہوھ گیا تو اس وقت اپنی کی کا احساس پیدا ہوگا' اور آگے ہوھنے کی قرپیدا ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مبارك تے كيے راحت حاصل كى؟

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جو محدث بهي بين فقيه بهي

ہیں 'صوفی بھی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا (خود بھی مالدار تھ) مج سے شام تک مالداروں کے ساتھ ربتا تما الكن جب عك بالدارول كي محبت من ربا الجه ي زیا دہ عمکین انسان کوئی نہیں تھا "کو تکہ جہاں جا تا" یہ دیکھتا کہ اس کا گرمیرے گرے اچھا ہے' اس کی سواری میری مواری سے اچھی ہے' اس کا کیڑا میرے کیڑے سے اجھا ہے۔ ان چروں کو دیکھ دیکھ کر میرے ول میں کڑھن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے توملا نہیں اور اس کو مل کیا۔ لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت ہے جو کم مال والے تھے' اُن کی محبت اختیار كى اور ان كے ساتھ اٹنے بیٹنے لگا ، تو فرماتے ہى كہ "فاسرّحتُ" بعنی میں راحت میں آگیا' اس واسطے کہ جس کو بھی دیکھا ہوں تو معلوم ہو آ ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں' مرا کمانا می اس کے کمانے سے اجما ہے میرا کرا ہی اس کے کیڑے ہے اچھا ہے میرا گر بھی اس کے گرے اچھاہے میری سواری بھی اس کی سواری ہے اچھی ہے ا اس واسطے میں اب الحمد اللہ راحت میں آگیا ہوں۔

### ورنه تمجى قناعت حاصل نهيس موگ

ب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے ' کوئی شخص تجربہ کرکے دکھے لے۔ دنیا کے معالمے میں اپنے ہے ادینچ کو دیکھتے رہو کے تو بھی بیٹ نہیں بھرے گا 'بھی قناعت حاصل نہیں ہوگی 'بھی آ تھوں کو سری نصیب نہیں ہوگی ' ہروقت بھی فکر ذہن پر سوار رہے گی جس کے بارے

#### میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

لوكان لابن آدم واديًا من ذهب أحب ان يكون له واديان-

(صحیح محاری، کتاب الوقاق، ماب مایتقی من فشة المال، حدیث بمبر٦٤٣٩)

"اگر ابن آدم کو ایک وا دی سونے کی بھر کر مِل جائے تو وہ سہ چاہے گا کہ دو وا دیاں مِل جا کمیں"۔

اور جب دو مل جائمیں گی تو جاہے گا کہ تین مل جائمی۔ اور ای طرح پوری زندگی ای دوڑ میں صرف ہوجائے گی' اور مجمی راحت کی منزل پر' قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں بائے گا۔

### مال ودولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفع صاحب قدس الله سره کیا الله سره کیا الله عرف الله عرف الله عرف الله عرف الله عنف کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے سے کہ :

"راحت اور آرام اور چزے اور اسبابِ راحت اور چز بیں۔ اسبابِ راحت اور چز بیں۔ اسبابِ راحت اور چز بیں۔ اسبابِ راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں' "راحت" اللہ جل جالا کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے آج اسبابِ راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا روپیے رکھا ہوتو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھالے گا؟ کیا اگری اگر کی خرورت ہوگی تو ای کو پہن نے گا؟ کیا گری آگئے کے وقت وہ بیہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سے گا؟ بذات خود

نہ تو سے چیبہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت ٹرید کتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید بھی لئے 'مثلا آرام کے خاطرتم نے اس کے ذریعے كمانے ينے كى چزيں خريدليں اچھے كيڑے خريدلئے مگر كى سجاوث كا سامان خريد ليا ' ليكن كيا راحت عاصل ہو گئى؟ يا د ر کو! محض ان اساب کو جمع کر لینے سے راحت کا مِل جانا کوئی ضروری نہیں' اس لئے کہ ایک مخص کے پاس راحت کے تمام اسباب موجود میں' لیکن صاحب بمادر کو گولی کمائے بغیر نیند نہیں آتی' بستر آرام دہ' ایر کنڈیشنڈ کمرہ اور نوكر جاكر سبعي كچه موجود بين ليكن نيند نيس آربي ب-اب بتاؤ! اسباب راحت سارے موجود' لیکن نیند ملی؟ راحت ملی؟ اور ایک وہ فخص ہے جس کے گھریر نہ تو کی چمت ہے' بلکہ ٹین کی چاور ہے' نہ چاریائی ہے' بلکہ فرش یر سو رہا ہے' لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سرکے پنچے رکھا' اور سيدها نيند کي آغوش مين چلا کيا'اور آغه محفظ کي بحريور نيند ك كرميح كوبيدا ر بوا- جاؤ! راحت أس كو ملي يا إس كو ملي؟ اُس کے پاس اسباب راحت موجود تھے ' لیکن راحت نہیں ملی' اور اِس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے۔ لیکن راحت مِل گئی۔ یا د رکھو! اگر دنیا کے اسباب جمع كرنے كى قكر يس لك كئے اور دو مروں سے آگے يدھنے كى فكر بين لگ محے ' تو خوب سجھ لو كه اسباب راحت تو جمع ہو چائیں گے'لیکن راحت پھربھی حاصل نہ ہوگی''۔

### وہ دولت کس کام کی جواولا د کو باپ کی شکل نہ د کھا سکے

حضرت والد ماجد قدس الله مرو کے زمانے میں ایک صاحب تھے 'بہت برے بل اونر'اور ان کا کاروباریہاں صرف پاکتان میں بی نہیں تھا ' بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ویسے بی والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کہ آپ کی اولاد کتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لاکا مذکا پور میں ہے ' کہ آپ کی اولاد کتی ہے ' مب دو سرے مکول میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لاکون سے ملا قات تو ہوتی رہتی ہوگی' وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ انہوں نے بنایا کہ ایک لاک سے ملا قات ہوئے دا مال ہو گئے ہیں' ۱۵ مال سے باپ نے بنایا کہ ایک لاک سے ملا قات ہوئے دا والاد کو باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو اب بناؤ ایسا روبیہ اور ایکی دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل بھی نہ دکھا سکے ' ایسا روبیہ اور ایکی دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل بھی نہ دکھا سکے۔ اس اور باپ کو اولاد کی شکل بھی نہ دکھا سکے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ اسباب راحت کے اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھا سکے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ اسباب راحت کے اور باپ کی توری ہے ' لیکن راحت مفقود ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ راحت بیے کے ذرایعہ نہیں خریدی جاسخی۔

# سے سے ہرچز نہیں خریدی جاسکتی

ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رمضان میں عنرے کو ارتبی نے اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جارہے تھے تو بین نے ان سے کہا کہ عمرے کو جارہے ہو 'پہلے ہے ذرا انظام کرلیمنا ' آکہ رہنے کے لئے اور کھانے پینے کے لئے صحح انظام ہوجائے۔ وہ اپنی دولت کے محمنی میں سے نئے ' کہنے گئے : ارے میاں! چھوڑو انظام وغیرہ اللہ کا شکر ہے ' بہتے بہت موجود میں ' بینے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے ' آرام دہ رہائش بھی مل جاتی ہے ' وی کھانا بھی مل جاتی ہے ' وی

ریال کی جگہ جیں ریال خرچ کردیں گے۔ وی صاحب بتارہے تھے کہ جی نے وو

دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکائے بیٹے ہیں میں نے

پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے گئے تحری میں اٹھے تھے الیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا اُ
کھانا ختم ہوگیا تھا۔ دماغ میں محمنڈ تھا کہ پیے سے جرچیز خریدی جا عتی ہے اللہ

تعالی نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو! بیبہ تہماری جیب میں رکھا رہ گیا اور روزہ بغیر

#### سُکون حاصل کرنے کا راستہ

به پیر " به ساز اسامان " به مال و دولت جو کچه تم جمع کرد به مو " به بذاتِ خود راحت ویے دالی چز نہیں ہے' راحت پیے سے خریدی نہیں جاعتی' وہ محض اللہ تعالی کا عطیہ ہے' جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگ' اور جب تک سے خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی طال طریقے سے جتنا جھے دے رہے ہیں' ای ے میرا کام چل رہاہے' اس وقت تک تہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ كتے لوگ اليے بيں جن ك، ياس دولت بے مدوحاب بے ليكن اليك ليح كا سکون نہیں 'ایک کمچے کا قرار نہیں' رات کو نیند نہیں آتی' اور بھوک اڑی ہوئی ہے۔ یہ سب ایس ونیا کی دوڑ کا متیجہ ہے۔ ای لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فڑاتے ہیں کہ: دنیا کے معالمے میں اپنے ہے اوٹیج آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہان جارہا ہے ' بلکہ اینے سے نیجے والے کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں حہیں اللہ تعالی نے کیا کھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے حہیں قرار آئے گا۔ تہیں راحت لمے کی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معالمے میں اپنے ے اوٹے کو دیکھو کیون؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا موگا'اور آگے پوسے کی بے آلی موگ۔ لین یہ بے آلی بوی لذیز بے آلی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا جمع کرنے کی بے تابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے وہ

پریشان کن ہے 'وہ راتوں کی نیند اُڑا دیتی ہے 'وہ بھوک اُڑا دیتی ہے۔ لیکن دین کے لئے جو بے آبی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے ' بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان ساری عمرای ہے آبی میں رہے ' تب بھی وہ لذت میں رہے گا' راحت اور سکون میں رہے گا۔ لیکن ہماری ساری زندگی کا پہیہ الٹا چل رہاہے۔ اللہ تعالی ہماری فارک ورست فرمائے' اور جو راستہ اللہ ہماری فکر کو ورست فرمائے' اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے' اس پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ای سلسلے میں آگے ہے حدیثیں آری ہیں۔

## <u>فتنے کا زمانہ آنے والا ہے</u>

يه بهلي مديث حفزت ابو جريره رضي الله تعالى عند سے روايت ب كه:

ان سرسول الله صلى الله عليه وسلع قال:

با دروا بالاعدال الصالحة فتكون فاتن كقطع الليل العظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويعسى كافرًا ويعسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع ديسته بعرض من الدنيا-

(صحيح مسلم، كذب الايمان ماب الحث على المنادرة بالا عمال قبل مظاهر الفتن، حديث عبر١٨٩)

فرمایا کہ نیک عمل جلدی جلدی کرلو' بھنا وقت مل رہاہے' اس کو غنیمت جانو' کیوں؟ اس کئے کہ بوے فقنے آنے والے جیں' ایسے فقنے جیسے اند جبری رات رات کے کھڑے ۔۔۔ اس کا مطلب سے کہ جب اند جبری رات مروع ہوتی ہے' اور اس کا ایک حقد گزرجا آ ہے تو اس کے بعد آنے والا دو سرا حصّہ بھی رات ہی کا حصّہ ہو آ ہے' اور اس جس آر کی اور برحتی چلی جاتی دو سرا حصّہ بھی رات ہی کا حصّہ ہو آ ہے' اور اس جس آر کی اور برحتی چلی جاتی

ہے' اور پھر تیسرے حقے میں اندھرا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدی اس ا نظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے' تھوڑی سی تاریکی ہے' کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہوجائے گی' اس وقت کام کروں گا تو وہ شخص احمق ہے۔ اس واسطے کہ اب جو وفت گزرے گا تو اور زیادہ تار کی کا وقت آئے گا۔ لنذا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بیہ خیال ہے کہ اور تھوڑا ساوقت گزرجائے پھر کام شروع کروں گا تویا د رکھو! کہ اور وفت جو آنے والا ہے' وہ زیادہ تاریکی والا ہے' آئندہ جو فتنے آنے والے ہں وہ بھی اندھیری رات کے محزوں کی طرح ہیں کہ ہر فتنے کے بعد بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح کو انسان مؤمن ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا یعنی ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کرلیں گے ، صبح کو مؤمن بیدار ہوا تھا' لیکن فٹنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کا فر ہو گیا' اور شام کو مؤمن تھا' صبح کو کا فرہوگیا' اور یہ کا فراس طرح ہوجائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے ہے سازو سامان کے بدلے میں پچ ڈالے گا۔ میج کو مؤمن اٹھا تھا ا در جب کاروبار زندگی میں بہنچا تو فکر گلی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی' مال ورولت جمع کرنے کی'ا ور اس دوران مال حاصل کرنے کا ایک ایبا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط میہ تھی کہ دین چھوڑو تو تنہیں دنیا مِل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کش کمش پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کریہ مال حاصل کراوں' یا اس مال ہر لات مار کر دین کو اختیار کرلوں۔ لیکن چونکہ وہ مخض پہلے ہے ٹلانے کا عادی بنا ہوا تھا' اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں بازیرس معلوم نہیں کب ہوگی؟ کب مریں گے؟ اور کب حشر ہوگا؟ کب ہمارا حباب و کتاب ہو گا؟ وہ تو بعد كى بات ہے ' ابھى فورى معاملہ تو بيہ ہے كه بيه مال حاصل كرنو۔ اب وہ دنیا کا سازو سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین چے ڈالے گا۔ اس لئے فرما یا که میج کو مؤمن اٹھا تھا 'شام کو کا فرہو کر سویا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے 'اللہ

تعالی بچائے "مین-

### "ابھی تو جوان ہیں" شیطان کا دھوکہ ہے۔

ہندائس چیز کا انظار کررہے ہو؟ اگر نیک عمل کرتا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انظار کس چیز کا؟ جو عمل کرتا ہے بس جلدی کرلو۔ اب ہم سب اپ اپنے اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کررہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دن رات یہ خیال آبا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے 'اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اہمی تو بہت عمر پڑی ہے 'اہمی تو نوجوان ہیں 'اہمی تو ادھیز عمر کو پہنچیں گے 'اور پر المجی تو ادھیز عمر کو پہنچیں گے 'اور پر المجی تو بہت عمر پڑی ہے 'اہمی تو نوجوان ہیں 'اہمی تو ادھیز عمر کو پہنچیں گے 'اور پر المجی تو بہت عمر پڑی ہے 'اور ہماری رگوں ہے واقف ہیں' وہ وہ اللے مسلی اللہ طیہ وسلم جو تھیم ہیں' اور ہماری رگوں ہے واقف ہیں' وہ جانے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہکائے گا۔ اس لئے فرہادیا کہ جلدی جلدی جلدی خیار کرا وار جو نیک کاموں کی با تیں من رہے ہو' اس پر عمل کرتے چلے جاؤے کل کا انتظار مت کو 'اس لئے کہ کل آنے والا فتنہ معلوم نہیں تمہیں جہیں کہاں پہنچائے گا۔ انٹہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آہیں۔

# نفس کو بہلا کرا ور دھوکہ دے کراس سے کام لو

امارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ نفس کو ذرا وحوکہ دے کراس سے کام لیا کرد۔ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تنجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمراور ضُعف کے زمانے میں ایک دن بحداللہ تنجد کے دفت جب آ کھ کُملی تو طبیعت میں بوی سُستی اور سُسل تھا ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں 'سُسل بھی ہے' اور عمر بھی تمہماری کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں 'سُسل بھی ہے' اور عمر بھی تمہماری زیادہ ہے' اور تجد کی نماز کوئی فرض دواجب بھی نہیں ہے' پڑے رہو' اور آئ

اگر تہجد چھوڑ دو گے تو کیا ہوجائے گا؟ فرمائے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تہجد فرض واجب بھی نہیں ہے' اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے' باتی یہ وقت تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ جب رات کا ایک تھائی حصّہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعاثی کی خصوصی رحمتیں الل زمین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے مناوی پکاریا ہے کہ کوئی مغفرت ما نکٹنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے' ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھی ٹھیک نہیں ہے' نفس کو بہلا دیا کہ اچھا ایسا کرد کہ اٹھ کربیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تھوڑی سی دعا کرلو اور دعا کرکے سوجانا 'چنانچہ اٹھ کر بیٹے گیا اور دعا کرنی شروع کردی' وعاکرتے کرتے میں نے نفس ہے کہا کہ میاں! جب تم اٹھ کر بیٹھ گئے تو نیند تو تہماری چلی گئی' اب عسل خانے تک چلے جاؤ' اور استنجاء دغیرہ سے فارغ ہو جاؤ' پھر آرام سے آگر لیٹ جانا۔ پھرجب عسل خانے پہنیا اور استنجا دغیرہ ہے فارغ ہوگیا تو موجا کہ چلو وضو بھی کرلو' اس لئے کہ وضو کرکے دعا کرنے میں تبولیت کی توقع زیادہ ہے ' چنانچہ وضو کرلیا اور بستر پر واپس آکر بیٹھ گیا' اور دعا شروع كردى كورنس كوبهلايا كه بسترير بيش كركيا دعا مورى ب دعاكرن كى جو تمہاری جگہ ہے' وہیں جاکر دعا کرلو' اور نفس کو جائے نماز تک تھینچ کرلے گیا' ا ور جا کر جلدی ہے دو رکعت تہجد کی نبیت باندھ لی۔

پھر فرمایا کہ اس نفس کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کر بھی لاٹا پڑتا ہے' جس طرح یہ نفس تہمارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معالمہ کرتا ہے' اس طرح تم بھی اس کے ساتھ ایبا ہی معالمہ کیا کرو' اور اس کو تھینج کھینچ کر لے جایا کرو' انشاء اللہ اس کی برکت ہے اللہ تعالی پھراس عمل کی توثیق عطا فرما دیں گے۔

اگراس وقت مربرا و مملکت کا پیغام آجائے

ایک مرتبہ فرمایا کہ میج فجری نماز کے بعد ۲ کھنے تک اپنے معموالت

### جنّت كاستيا طلب گار

دو مری صدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے مردی ہے والے

#### بیں کھ

"غزوہ أحدى لڑائى كے دوران جبكہ معركة كرم ہے مسلمان اور كافروں كى لڑائى ہے وحداد اقدى صلى اللہ عليه وسلم قيادت فرمارہ بين مسلمان كم بين اور كافر نيا دہ بين مسلمان كم بين اور كافر نيا دہ بين مسلمان بين اور كافر مسلح بين اور برلحاظ مسلمان بين اور كافر مسلح بين اور برلحاظ سے معركہ سخت ہے۔ اس وقت بين ايك ديماتى هم كا آدى كھورين كھا تا جارہا تھا اس نے آكر في كريم صلى اللہ عليه

وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ لڑائی ہو آپ کروا رہ ہیں۔ اس میں اگر ہم قتل ہوگئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنّت ہے سیدھے جنّت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کمجوریں کھا تا جارہا تھا ' لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انجام جنّت ہے تو کمجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں گئس انجام جنّت ہے تو کمجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں گئس گئس

اس لئے کہ جب اس نے من لیا کہ اس جہاد کا انجام جنّت ہے' تو پھراتیٰ تاخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان مجوروں کو پورا کرکے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ بہارک وتعالی نے اس کو جنّت کے مقام تک پہنچادیا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ نیک کا جو داعیہ پیدا ہوا' اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی' بلکہ فورا آگے بردھ کراس پر عمل کرلیا۔

# ا ذان کی آوا زنن کر حضور صلی الله علیه وسلم کی حالت

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا ہے ایک سحابی نے پوچھا کہ الم المؤمنین! برکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کھرکے باہر جو ارشادات فرماتے ہیں' اور گھرکے باہر جیسی ذندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پت ہے' لیکن یہ بتائے کہ گھر جس کیا عمل کرتے ہیں؟ (ان کے مسی میں یہ ہوگا کہ گھر جس جاکر مسلّی بچھاتے ہوں گے' اور نماز اور ذکر واذکار اور تشیح وغیرہ میں مشغول رہے ہوں گے) حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ :

"بب آپ گرین تریف لاتے میں تو امارے ساتھ

مارے گرکے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں 'اور مارا ذکھ ورو بھی سنتے ہیں 'مارے ساتھ خوش طبعی کی ہاتیں بھی کرتے ہیں' مارے ساتھ خوش طبعی کی ہاتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پرتی ہے تو اس طرح اٹھ کرچے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچانے بھی نہیں ''۔

### اعلیٰ درجے کا صدقہ

تيري مديث حفرت ابو جريره رضي الله تعالى عند روايت كرتے بي

کہ :

جاء مرجل الى البى صلى الله عليه وسلع قال.

ماسول الله إلى الصدقة اعظم اجرًا ؟ قال: إن تصدّق وانت صحبح نحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولاتمهل حتى اذابلغت العلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا و قد كان لفلان .

(صحيح عارى، كاب الوصايا، اب الصدفة عدالموب)

فراتے ہیں کہ ایک صاحب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آئے 'اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرایا
کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ سے ہے کہ تم اپنی صحت کی عالت میں صدقہ کرو '
اور ایسے وقت میں صدقہ کروجب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو'اور دل میں
یہ خیالی ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بونی لٹادیا جائے' اور مال خرچ کے
یہ خیالی ہو کہ سے مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بونی لٹادیا جائے' اور مال خرچ کے
کہ نے میں بعد میں نظر کا شکار ہوجاؤں گو' اور بعد میں معلوم نہیں کیا عالات ہول

گے؟ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو ٹلاتے رہتے ہیں'اور یہ خیال كرتے ہیں كه جب مرنے كا وفت بالكل قريب آجائے گا تو اس وقت كچھ وميّت كرجائمي كے كه مرنے كے بعد ميرا اتنا مال فلاں كو دے دينا 'اور اتنا مال فلاں كو دينا اور اتنا مال فلال كام مين لكا دينا وغيره - تو حضور ملى الله عليه وسلم فرا رہے میں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے وینا؟ ارے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں' وہ تو کسی اور کا ہو گیا 'کیوں؟ اس لئے کہ شرمی مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی محض عاری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے یا صدقہ کرنے کی وميت كرے كم انا مال ظال كودے ديا جائے الى مخص كو بهد كرے اور اس پیاری میں اس کا اختال ہوجائے تو اس صوبہت میں مرف ایک تہا کی مال کی صد تک صدقهٔ نافذ موگا اور باقی دوتهائی مال دیداء کو بطے گا اس لئے که وہ وارثول کا حق ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے بھاری بی میں اس مال کے ساتھ ور ڈا و کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔

موچا یہ تھا کہ آخری عمر میں جاکر سارا مال کمی صدقہ جاریہ میں لگادیں کے قوساری عمر ثواب ملکا رہے گا۔ حالا تکہ وہ قو حالت ِمجوری کا صدقہ ہے 'اور اجر و ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور مجت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

### ومیت ایک تہائی مال کی صد تک فافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات سجھ لیجئے کہ بعض لوگ ومیت کے خواہش مند تو ہوتے بیں کہ صدقہ جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے 'اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملکا رہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ ومیت لکھ گئے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلال ضرورت مند کو دے دیا جائے ' تو یہ و میست صرف ایک تہائی کی صد تک نافذ ہوگی ' ایک تہائی ہے زیا دہ میں نافذ نہیں ،وگی ' اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ :

> "صدقہ کرنے کا واعیہ ول میں پیدا ہوا ہے اس پر اہمی عمل کرلو"۔

# ا پی آمدنی کا ایک حصة صدقه کرنے کے لئے علیحدہ کردو

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرچکا ہوں' جس کا بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر انسان عمل کرلے تو پھر صدقہ كرنے كى توفيق موجاتى ہے ورنہ بم لوگ تو نيك كام كو ثلانے كے عادى بن يك ہں۔ وہ طریقہ بیہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حقبہ مقرر کرلیں کہ یہ حصّہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں مے اللہ تعالی جتنی توثیق دے ' چاہے وہ دسوال حصّہ مقرر کریں یا بیسواں حصّہ وغیرہ۔ اور پھرجب آبدنی آئے تو اس میں ہے وہ مقرر حصة نكال كر عليحده ركه دي اور اس كے لئے كوئى لفاقد بناليس اس ميں ڈالتے جائیں۔ اب وہ لفافہ خودیا و دلا ہا رہے گا کہ مجھے خرچ کرو۔ کمی صحیح معرف پر نگاؤ' اس کی برکت ہے اللہ تعالی خرچ کرنے کی توثیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آتا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں یا نہ کردل۔ لیکن جب وہ لفافہ موجود ہوگا' اور پہلے ہے اس کے اندر پیے موجود ہول گے ' تو وہ خود یا و دلائے گا ' اور موقع سائے آنے کی صورت میں سوینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہرانیان اپنی حیثیت کے مطابق یہ معمول بنا لے تواس کے لئے خرج کرنا آسان ہوجائے گا۔

# الله تعالیٰ کے بہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو: اللہ جارک وتعافی کے یہاں گئی اور تعداد ہیں دیمی جاتی ' بلکہ جذب اور اخلاص دیکھا جاتا ہے ' ایک آدی جس کی آمانی سو روپ ہے ' وہ اگر ایک روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' وہ اس آدی کے برابرہ جس کی آمانی ایک لاکھ روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک ہزار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک ہزار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک نوپ دینے والا اپنے اخلاص کی وجہ ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے گئی کو نہ دیکھو۔ بلکہ بید دیکھو کہ اللہ جارک وتعالی کی رضامندی کے راستے میں صدقہ کرنے کی نضیات حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنی ہے تو پھرا پی آمانی کا تھوڑا ساحقہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کردو۔

### ميرے والد ماجد قدس اللہ سرہ كامعمول

 معرف پرنگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برک نے سے انفاق کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔

# ہر فخص اپی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے

ایک صاحب ایک مرجہ کہنے گئے کہ صاحب!ہمارے پاس تو پھے ہے ہیں۔ ہم کہاں سے خرج کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روپیہ ہے؟ اور ایک روپیہ میں سے ایک پائی نکال سکتے ہو؟ فقیر ہے فقیر آدمی کے پاس بھی ایک روپیہ ضرور ہوتا ہے 'اور ایک روپیہ میں سے ایک پیبہ نکالنے میں کوئی بری کی ہمیں ہوجائے گی؟ بس ایک بیبہ نکالنے میں اور موجائے گی؟ بس ایک بیبہ نکالنے میں اور وصرے مخص کے ایک بیبہ نکالنے میں اور وو مرے مخص کے ایک بیبہ نکالنے میں اور لئے مقدار کو تہ دیکھو' بلکہ جس وقت جو جذبہ پدا ہوا' اس پر عمل کراو۔

یہ ہے اپنی اصلاح کا نبخہ اکسیر۔ بس اپنے آپ کو ٹلانے ہے بچاؤ۔ اگر انسان اس پر عمل کرلے تو انشاء اللہ تعافی اس کی برکت ہے اس کے لئے مسیح راہ پر مال خرچ کرنے کے بڑے راہتے پیدا ہوجاتے ہیں' اور مال خرچ کرنے کے فضا کل حاصل ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

## کس کا انظار کردے ہو؟

عن الحد هربرة رضواف تعالى عنه ان م سول الله صلواف عليه وسلم قال: بادموا بالأعمال سبعا ، هل تنظرون إلا فقرا منسيًا، اوغن مطفيًا اومرضًا مفسدًا ، اوغن ما مفتدا،

اوموثًّا مجهزًا ، اوالدَّجِال فشرعًا ثب ينتظر، أو الساعة ، فالساعة ادهل وأمو - أوكما قال صلى الله عليه وسلّم-

(ترمذي كاب الزهد ، باب ماحا ، في المبادرة مالعمل)

یہ روایت حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعافی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں "مباورت الی الخیرات" لین نیک کاموں کی طرف بوضے کی جلدی سے فکر کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

#### ﴿ بَادِمُ وَا بِالْآعْمَالِ سَبْعًا ﴾

سات چیزوں کے آنے ہے پہلے جلدا زجلد اجھے اعمال کرلو'جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ لے گا' اور پھران سات چیزوں کو ایک دو سرے اندا زہے بیان فرمایا۔

کیا فقر کا انظار ہے؟

#### ﴿ هَلُ تَنْتَظِيُّ وَنَ إِلَّا فَقُمَّ الْمُنْبِيًّا ﴾

کیا تم نیک اعمال کرنے کے لئے ایسے فقروفاتے کا انتظار کررہے ہو جو
بھلا دیے والا ہو؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تہیں خوش عالی میسر
ہے ' روہیے بیسہ پاس ہے ' کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے ' اور بیش و آرام ہے
زندگی بسر ہورہی ہے۔ ان عالات میں اگر تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو تو کیا تم
اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ جب موجودہ خوش عالی دور ہوجائے گی ' اور خدا
نہ کرے فقروفاقہ آجائے گا ' اور اس فقروفاقے کے نتیج میں تم اور چیزوں کو
بھول جاؤے تو اس وقت نیک اعمال کرد گے۔ اگر تہمارا خیال یہ ہے کہ اس

خوش حالی کے زمانے میں تو عیش ہیں اور مزے ہیں اور پھر جب وو سرا وقت آگ گا تو اس میں نیک عمل کریں گے ، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ جب مالی تنگی آجائے گی تو اس وقت نیک اعمال ہے اور دور جوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان انتا پریشان ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور تہیں مالی پریشانی لاحق ہو محاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو اس سے پہلے پہلے جو پچھ تہیں خوش حالی میں مرف کرو۔ آگے فرش حالی میں مرف کرو۔ آگے فرایا :

### کیا مالداری کا انتظار ہے؟

#### ﴿ اَرْعَنَىٰ مُطْغِيبًا ﴾

یا تم الی مالداری کا انظار کررہ ہوجو انسان کو سرکش بنادے؟ لینی
اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور سے خیال کررہ ہوکہ ابھی ذرا مالی
تنگی ہے یا سے کہ مالی تنگی تو نہیں ہے لیکن ول سے چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیے
آجائیں' اور دولت ال جائے' تب نیک اعمال کریں گے۔ یا در کھو! اگر مالداری
زیادہ ہوگئ' اور پیے بہت زیادہ آگئ' اور دولت کے انبار جمع ہوگئے تو اس کے
نیج جی اندیشہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال ودولت خہیں اور زیادہ
سرکشی جی جی اندیشہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ مال ودولت خہیں اور زیادہ
سرکشی جی جی آرام زیادہ میشر آجا تا ہے وہ خدا کو نبطلا بیشتا ہے۔ البذا جو پچھ کرتا ہے
اور عیش و آرام زیادہ میشر آجا تا ہے وہ خدا کو نبطلا بیشتا ہے۔ البذا جو پچھ کرتا ہے

### کیا بیاری کا انتظار ہے؟

#### ﴿ آوَمَرَحَتُ الْمُفْسِدًا ﴾

یا ایمی بیاری کا انظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کردے؟

یعنی اِس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ جم میں طاقت اور قوت ہے۔
اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے، تو کیا نیک عمل کو اِس لخے ٹلارہے ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور فدا نہ کرے جب بیاری آجائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے۔ ارے جب صحت کی حالت میں نیک عمل نہیں کر پائے تو بیاری کی حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر بیاری فدا جائے گیی آجائے، اور کس وقت آجائے، تو قبل اس کے کہ وہ بیاری آئے، نیک عمل کراو۔

### کیا بردھایے کا انظار کر رہے ہو؟

#### ﴿ أَوْهَامًا مُفَيِّدًا ﴾

یاتم شمیا دیند والے بردھاپ کا انظار کررہے ہو؟ اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی تو ہماری عمری کیا ہے ' ابھی تو دنیا ہیں و کیا ہے ابھی تو دنیا ہیں و کیا ہے۔ اس جوائی کے زمانے کو ذرا عیش اور لڈتوں کے ساتھ گزرجانے دو ' پھر نیک عمل کرئیں گے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ کیا تم برحاب کا انظار کررہے ہو؟ حالا نکہ بعض او قات برحابے ہیں انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں' اور اگر کوئی کام کرنا بھی جوجائے ہیں' اور اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کہا آت قبل اس کے کہ برحابے کا دور آئے اس سے پہلے نیک

عمل کرلو۔ بردها پے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ منہ میں وانت اور نہ بیب میں آنت 'اور اب گناہ سے نئے بھی گئے آنت 'اور اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی 'اس وقت اگر گناہ سے نئے بھی گئے تو کیا کمال کرلیا؟ جب جوانی ہو' طاقت موجود ہو' گناہ کرنے کے سامان موجود ہو' ہوں' گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو' ہوں' گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو' اس وقت اگر انسان گناہ سے نئے جائے تو در حقیقت یہ ہے پینجبرانہ طریقہ۔ چنانچہ اس وقت اگر انسان گناہ سے نئے جائے ہیں ۔

که وقت پیری گرگ ظالم میشود پر بیز گار در جوانی توبه کردن شیوه پینمبری است

ارے بڑھاپ میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ اس لئے پر ہیزگار نہیں بناکہ اس کو کسی اخلاقی فلنفے نے پر ہیزگار بناویا 'یا اس کے دل میں خدا کا خوف آگیا' بلکہ اس لئے پر ہیزگار بن گیا کہ اب پچھ کری نہیں سکا' کسی کو چر پھا ڈکر کھا نہیں سکا' اب وہ طابت ہی باتی نہیں رہی' اس لئے ایک گوشہ کے اندر پر ہیزگار بنا بیٹا ہے۔ یا و رکھو! جوانی کے اندر توبہ کرنا' یہ ہے پیفیری کا شیوہ' یہ ہے پیفیروں کا شعار۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بحمر پور جوانی ہے۔ طاقت ہے' طاقت ہے' قوت ہے' طالات میشر ہیں' اور گناہ کی دعوت وی جارہی ہے۔ لیکن اس وقت زبان پر ہید کلمہ آتا ہے :

مَعَاذُ اللهِ اللهُ لَذِينَ آحُسَنَ مَثْوَاى (مررة يسف: ٢٣)

" میں اللہ کی پناہ ما تکما ہوں"۔

یے ہے تیفیری کا شیوہ کہ انسان جوانی کے اندر گناہ سے آئب ہوجائے ' جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے۔ بدھاپے میں تو اور کوئی کام بَن نہیں را نا المحقہ پاؤں چلانے کی سکت ہی ہمیں۔ آب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے مواقع ہی فقم ہوگئے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال نے کہ جب ہو شعب ہوجائیں گے تب نیک عمل کریں گے ' تب نماز شروع کریں گے ' اس وقت اللہ کویا د کریں گے۔ اگر جج فرض ہوگیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیا وہ ہوجائے گی ' تب جائیں گے۔ فدا جانے کتنے ون کی زندگی باتی جب عمر زیا وہ ہوجائے گی ' تب جائیں گے۔ فدا جانے کتنے ون کی زندگی باتی ہب عکم زیا وہ ہوگیا تو معلوم ہوگیا تو معلوم ہوگیا تا ہے یا نہیں ' اگر برحایا آ بھی گیا تو معلوم ہیں اس وقت حالات سازگار ہوں' یا نہ ہوں۔ اس لئے اس وقت کر گزرو۔

### کیاموت کا انظار ہے؟

#### ﴿ اَوْمَوْتًا مُبْعِثًا ﴾

یا تم اس موت کا انظار کررہے ہو جو اچانک آجائے۔ ابھی تو تم نیک
انگال کو ٹلارہے ہو کہ کل کرلیں گے 'پرسوں کرلیں گے 'پچھ اور وقت گزرجائے
تو شروع کردیں گے 'کیا جہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت اچانک بھی آسکتی
ہے۔ بعض او قات تو موت پیغام دیتی ہے 'الٹی میٹم دیتی ہے۔ لیکن بعض او قات
یغیرالٹی میٹم کے بھی آجاتی ہے اور آج کی دنیا جس تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ پچھ
معلوم نہیں 'کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوجائے؟ ویسے تو اللہ تعالی نوٹس

#### ملك الموت ہے ملا قات

ایک حکایت تکمی ہے کہ ایک فخص کی ایک مرتبہ ملک الموت ہے ملاقات ہو می (فدامعلوم کیسی حکایت ہے الیکن بہرطال عبرت کی حکایت ہے) تو اس نے حضرت عزدا کیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب : آپ کا بھی عجیب معالمہ ہے 'جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آو ھکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہوتی پہلے ہے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلال وقت تہمارے ساتھ یہ معالمہ ہونے والا ہے 'اس کے لئے تیار ہوجاتا۔ اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرا کمل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا : ارے بھائی! میں تو استے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہو گا۔ گر اس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں؟ تہمیس معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب سرمی ورد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب سرمی ورد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب برحیا یا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب سفید بال آجاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'تو فوٹس ہوتا ہے 'تو نوٹس ہوتا ہے 'تو نوٹس ہوتا ہے 'تو میرا نوٹس ہوتا ہے 'تا ہوں 'یہ اور بات ہے کہ تم سفتے ہی نہیں۔ یہ میں تو مسلمل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں 'یہ اور بات ہے کہ تم سفتے ہی نہیں۔ یہ ساری بتا ریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بتا ریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا آن کریم میں فرماتے ہیں :

اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَّا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُوجَا ۚ وَكُمُ النَّذِيرُ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"لینی آخرت میں ہم تم سے پوچمیں کے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت عاصل کرنے والا نصیحت عاصل کرلیتا 'اور تمہمارے یاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا"۔

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تغییر میں بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بیں' اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالی کے علیہ وسلم نے آگر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالی کے

سائے پیش ہونا ہوگا۔ بعض مفترین نے فرمایا کہ "نذیر" سے مراد سفید بال ہیں ا جب سر میں یا وا ژهی میں سفید بال آگئے تو یہ "نذیر" ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آرہا ہے "تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفترین نے فرمایا کہ "نذیر" سے مراد "پی آ" ہے کہ جب کی کے یہاں ہو آ پیدا ہو جائے تو یہ ہی آ "نذیر" ہے 'ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے کہ اب وقت آنے

> اذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أستامها تعتادها تلك زروع قددنا حسادها

اس کا بدن پرانا ہوجائے۔ اور بیاریاں کے بھد وگرے آنے لگیں ' بھی ایک بیاری ' بھی دیاری کا بدن پرانا ہوجائے۔ اور بیاریاں کے بھد وگرے آنے لگیں ' بھی ایک بیاری ' بھی دو سری آئی ' تو سمجھ لوکہ سے بیاری ' بھی دو سری آئی ' تو سمجھ لوکہ سے وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آگیا ہے۔ بہرطال! سب اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے نوٹس ہیں۔ اگرچہ عادت اللہ میں ہے کہ سے نوٹس آتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض او قات موت ا چا تک بغیر نوٹس کے بھی آجاتی ہے۔ ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم الی موت کا انظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیرا چا تک آجائے۔ کیا معلوم کہ کتے سائس ابھی باتی ہیں۔ اس کا انظار کروہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا :

### کیا د تبال کا انظار ہے؟

#### آوِ الذَّجَّال

کیا تم و بجال کا انتظار کردہ ہو؟ اور یہ سوچ رہے ہوکہ ابھی تو زمانہ بنک عمل کے لئے سازگار ہوگا؟ جب و کیا و بجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب و بجال فلا ہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کرسکو گے؟ فدا جانے اس وقت کیا عالم ہو 'گراہی کے کیے محرکات اور دواعی پیدا ہوجا کیں 'تو کیا تم اس وقت کا انتظار کررہ ہو؟ مشر غانب این فلر سائن و کیمی چیزوں میں بدترین چیزے جس کا انتظار کیا جائے 'بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک میں بدترین چیزے جس کا انتظار کیا جائے 'بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کراو۔ اور آخر میں فرمایا :

### کیا قیامت کا انظار ہے؟

﴿ اوالسَّاعَةُ قَالَتُنَاعَةُ اَذَهِى وَامَرُ ؟

یا پھر قیامت کا انتظار کررہے ہو؟ تو ئن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے آنے ہے پہلے نیک عمل کرلو۔

ساری مدیث کا ظلامہ یہ ہے کہ کمی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں' اور آج
کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو' بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو' اس پر
فورا ابھی عمل کراو۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے' آھیں۔

واخردعوا ناان الحمد لله دب العالمين







الحمد الله غمد الا ونستعينه ونستغفي ونؤم به و الوكل عليه ونعوذ الله من مشرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلاها د كك واشهد ان الاالله وحدة لا شريك له واشهد ان سيدنا و سندنا ونبينا ومولانا محمد اعبدة وبرسوله ، صارات قال عليه وعلى آله واصحابه ولادك وسلم تسليمًا كثيرًا -

عن الحب موسى الإشعرى رضالت تعلك عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم الذا اتى طالب حاجة ا قبل على جلساء فقال الشغعوا توجدوا

(مج علدي، كاب الركزة، بلب الحريش على العدقة والشفاعة فبديا، مديث فمرع ١٨٠٠)

#### حاجت مند کی سفارش کر دو

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عندروایت قرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مندانی ضرورت لے کر آآ، اور ابنی
ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی ورخواست کر آتواس وقت آنخضرت صلی الله
عایہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹے ہوتے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر
فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی مجھ سے سفارش کر دو کہ ''آپ اس کی حاجت
بوری کر دیں '' آکہ تہیں بھی سفارش کا اجر وثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ الله تعالیٰ
اپنے نبی کی ذبان پر وہی کرائے گا جس کو الله تعالیٰ پند فرمائیں گے۔ یعنی تماری
سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں شیس کرو گا۔ فیصلہ تو وہی کرو نگاجو الله کی
مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن تم جب سفارش کروگے توسفارش کرنے کا ثواب تم
مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس لئے تم سفارش کروگے توسفارش کرنے کا ثواب تم

### سفارش موجب اجر و تواب ہے

اس مدیث میں در حقیقت اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا، ناکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ بڑے اجر و ٹواب کا کام ہے۔ اور اس کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خوابی میں میں نگارہے۔ اور اس کی صاحت روائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تواس کی سفارش کرنے اور اس سفارش کرنے کا انشاء اللہ اس کو اجر سفارش کر نے کا انشاء اللہ اس کو اجر کے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی نشیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اچھی سفارش کرنا بڑا باعث اجر و ٹواب ہے ، اور اس وجہ سے بزرگول کے یمال اس کا بڑا معمول کرنا بڑا باعث اجر و ٹواب ہے ، اور اس وجہ سے بزرگول کے یمال اس کا بڑا معمول رہا کہ جب کوئی صاحت مند آکر سفارش کر آیا تو وہ عمونا اس کی سفارش کر دیتے۔ یہ رہا کہ جب کوئی صاحت مند آکر سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نے دیا سے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے کو ساتھ کو ساتھ کے سفارش کی سفارش کی سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے کو سفار سے کو ساتھ کی سے سفارش کو سفارش کی اس کا کو ساتھ کی سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ اپنے کو سفارش کی سفارش کی کو سفارش کی سفارش کر کے اس پر بہت پڑا احسان کر دیا ، بلکہ کی سفارش کی سفارش کی کو سفارش کی سفارش کر کے اس پر بست پڑا احسان کر بیت کو اسان کر دیا ، بلکہ کی کو سفارش کی سفارش کی کو سفارش کی کر کر بلکہ کر بلک کو سفارش کی کر بلک کی کر بلک کے دیں کر بلک کے دیں کر بلک کے دیا کر بلک ک

#### لتے باعث معادت مجھتے تھے۔

### ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

معرت محيم الامت مولانا الرف على صاحب رحمة الله عليه في الني مواعظ میں ایک بزرگ کاواقعہ لکھا ہے۔ غائبا حضرت شاہ عبد القادر صاحب کاواقعہ ہے ۔ نام سیح طور پر یاد نہیں ۔ ایک فخص ان بزرگ کی خدمت میں آیا۔ اور کما كه حفرت! ميراليك كام ركا مواج، اور فلال صاحب كے افتيار ميں ہے۔ اگر آپ اس ہے بچم سفارش فرمادیں تو میرا کام بن جائے، تو حضرت " نے فرمایا جن صاحب كائم نام لےرہ ہو۔ وہ ميرے بحت مخت مخالف بيں۔ اور مجھے انديشہ يہ ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ می تو اگر وہ تممارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں کے تو بھی نمیں کریں گے، می تمہاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش ہے فائدہ ہونے کے بجلئے الثانقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ شخص ان بزرگ كے يہيے بى ير كيا، كمنے لكابس! آب لكھ ديجتے، اس كے لاكر چدوہ آپ كا خالف ہے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کور د نہیں کریں گے، ان ہزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا، جب وہ فخص برچہ لے کر وہاں پہنچاتوان بزرگ کاجو خیال تھا کہ یہ میرانخلف ہے، اور کام کر تا ہوا بھی ہو گاتو نسي كرے گا۔ وہ خيل ميح البت موا۔ اور بجائے اس كه وہ اس برچه كى بچھ قدر كرتا، ياس يرعمل كرتا، اس الله كے بندے فيان بزرگ كو گال دے وي، اب وہ شخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا، اور آکر کر کماکہ معزت! آپ کی بات میں تھی۔ واقعة بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احزام کرتا، اس نے توالی گال دے دی، ان بزرگ نے قرمایا کداب میں اللہ تعالی سے تمہارے لئے دعا کروں گا که الله تعالی تهمارا کام بنا دے۔

### سفارش کر کے احمان نہ جتلائے

معلوم ہوا کہ سفارش کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے ، بشرطیکہ اس سے
سی اللہ کے بندے کو فائدہ پنچانا اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو۔ احسان جملانا
مقصود نہ ہو کہ فلال وقت ہیں نے تمہارا کام بنا دیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنا
مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی سے مدد کر دی۔ تو
اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب عطافر کائیں گے۔ اس نقطہ نظر سے
جو سفارش کی جائے۔ وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔

#### سفارش کے احکام

لیکن سفارش کرنے ہے کچھ ادکام ہیں۔ کم موقع پر سفارش کرنا جاتز ہے اور کس موقع پر سفارش کرنا جاتز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں؟ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے؟ میہ سفری بقی سیحضے کی ہیں، اور ان کے نہ سیحضے کی وجہ سے سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فاکدہ مند اور باعث اجر و ثواب چینے کی وجہ سے سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فاکدہ مند اور باعث اجر و ثواب چینل رہا جینا میں دبی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس لئے ان ادکام کو سجھنا ضروری ہے۔

# نااهل كيليح منصب كي سفارش

پہلی ہات ہے کہ سفارش ہیشہ ایسے کام کی ہونی جاہئے جو جائز اور برحق ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے یا ناحق کام کے لئے سفارش کسی طالت میں بھی جائز نہیں۔ ایک مختص کے بارے میں آپ جائے ہیں کہ وہ فلال منصب اور فلال عمدہ کالیل نہیں ہے۔ اور اس نے اس عمدہ کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے باس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دکھے کر کئے رہے وارت مند ہے۔ سفارش لکھ دی کہ اس کو فلال منصب پر فائز کر دیا جائے، یا

فلاں ملازمت اس کو دے وی جائے، توب سفارش ناجاتز ہے۔

سفارش، شادت اور گواہی ہے

اس لئے کہ سفارش جس طرح اس مخص کی حاجت براری کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شماوت اور گوائی بھی ہے۔ جب آپ کسی مخص کے حق بیں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ میری نظر ہیں یہ مخص اس کام کے کرنے کا اہل ہے، لندا ہیں آپ سے یہ سفارش کر تا ہوں کہ اس کو یہ کام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک گوائی ہے، اور گوائی کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اس مخص کے بارے میں لکھ دیا، اور حقیقت ہیں وہ تاہل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور باعث تواب ہونے کے بجائے الٹا باعث گناہ بن گئی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی ناہ بلی کے باوجود کے بجائے الٹا باعث گناہ بن گئی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی ناہ بلی کے باوجود آپ کسانے کی سفارش کی بنیاد پر اس کواس عمدہ پر رکھ لیا گیا، اور اپنی ناابلی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان اور غلط کاموں کے آپ کسانے نقصان اور غلط کاموں کے وبل کا ایک حصہ سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کیونکہ اس نااہل کے اس عمدہ تک پنچنے ہیں یہ سبب بنا ہے۔ لندا یہ سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ عمدہ تک پنچنے ہیں یہ سبب بنا ہے۔ لندا یہ سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

ممتحن ہے سفارش کرنا

کسی ذاند میں میرے پاس یونیورٹی ہے ایم اے اسلاک اسلامیز کے پر پے جانچے کیلئے آ جایا کرتے قب اور میں لے بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینے کیا شروع کے کہ اسکے نتیج میں لوگوں کی قطار لگ گئی، مجھی کوئی ٹیلیفون آرہا ہے بھی کوئی آ دمی آرہا ہے۔ اور آ دمی بھی ایسے جو بظاہر براے دیانتہ ار اور امانت دار، اور ثقہ تتم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اسی مقصد کے لئے آتے، اور ان کے باتھوں میں نمبروں

کی ایک فسرست ہوتی، اور آکر کہتے کہ ان نمبروالوں کاذراخاص خیل رکھے گا۔

سفارش كاليك عجيب واقعه

ایک مرتبہ ایک بوے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فرست لے کر آگئے۔ یس نے ان ہے وض کیا کہ حضرت! یہ توبوی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ یہ سفارش لے کر آگئے ہیں۔ انشاء اللہ حق وافساف کے مطابق جو جتنے نمبر کا متحق ہوگا استے نمبر لگائے جا با انہوں نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھ دی:

مَنْ يَتُحْفَعُ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً بَكُنُ لَهُ نَمِنْيِبٌ مِنْهَا (مورة الشاء: ٨٥)

مولوی کا شیطان بھی مولوی

جمارے والد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے تھے کہ مواوی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے مواوی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے برکاتا ہے۔ اور جو شیطان مواوی کو برکاتا ہے، وہ مواوی بن کر برکاتا ہے۔

ان عالم صاحب نے اس آیت ہے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ مفارش کرو، اس لئے کہ مفارش بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لئے میں مفارش لے کر آیا ہوں۔ خوب سجھے لیجئے کہ بیہ سفارش جائز نہیں۔

سفارش ہے منصف کا ذہن خراب نہ کریں

کی قاضی اور نج کے پاس تصفیہ کے لئے کوئی فیصلہ در پیش ہے، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف سے گواھیاں پیش ہور ہی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی سیسفارش کرے کہ فلاں کا ذرا خیال رکھنے گا۔ یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر دیجئے گا۔ نو سے سفارش جائز نہیں۔ اور جومتحن امتحان لے رہا ہے اس کے پاس بھی سفارش لے کر جانا جائز نہیں۔ اس واسطے کر اس سفارش کے نتیج میں اس کا ذہن سفارش کے نتیج میں اس کا ذہن

خراب ہوسکتا ہے۔ اور وہ قاضی تواسی کام کے لئے جیٹما ہے کہ دونوں طرف کے مطاب کو تول کر پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔

### عدالت کے جج سے سفارش کرنا۔

اس لئے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب ایک قاضی کے سائے کوئی مقدمہ در چیش ہو، تواس قاضی کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ سائے کوئی مقدمہ در چیش ہو، تواس قاضی کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ عب متعلق کی ایک فریق کی بات دو سرے فریق کی غیر موجود کی میں نہ ہے، جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں۔ کمیں ایسا نہ ہو کم ایک فخص نے آگر آپ کو تنائی میں معالمہ بتا دیا اور دو سرا آ دمی اس سے بے فبر ہے، وہ اس کا جواب نمیں دے سکتا، اور وہ بات آپ کے ذہن پر مسلط ہوگئی، اور آپ کا ذہن اس سے متاثر ہوگیا تو یہ انساف کے خلاف ہے۔ اس داسطے جب معالمہ قاضی کے پاس چلا جائے ہواس کے بعد سفارش کا دروازہ بند۔

### سفارش برمیراردعمل

میرے پاس ہی پچھ مقدمات آ جاتے ہیں۔ اور ان مقدمات سے متعلق بعض اوگ میرے پاس ہی پچھ مقدمات آ جاتے ہیں کہ یہ مسلہ درچین ہے۔ آب اس کا خیال رکھیں، تو جس کھی ان کی بلت نہیں سنتا، اور یہ کہ دینا، وس کہ میرے لئے اس مقدمہ سے متعلق آپ کی کوئی بلت سنااس وقت تک شرعاً جائز نہیں جب تک کہ دو سرا فریق موجود نہ ہو، لنذا آپ کوجو پچھ کمنا ہو آپ عدالت میں آگر کئے، ماکہ دو سرا فریق بھی سلنے موجود ہو، اور اس کی موجود گی جی بات کی جائے اور سی جائے، ماکہ آگر آپ کوئی غلط بلت کمیں تو وہ اس کا جواب دے سکے، یماں تنمائی میں آگر آپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب! یمان تنمائی میں آگر آپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجائز سفارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو باکل جائز بلت لے کر آئے ہیں۔

ارے بھائی! مجھے کیا ہے کہ جائز لے کر آئے ہو، یا ناجائز لے کر آئے ہو۔ دوسرا فریق بھی موجود ہو، اور اس کے دلائل، اس کی گواہیاں اور شاوتیں بھی سامنے ہوں، اس وقت آئے سامنے فیصلہ ہوگا۔ بسرطال! علیحدگی میں جاکر اس کے ذہن کو مٹاثر کرنا جائز نہیں۔

توالیے موقع پر یہ کمنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ " مَدَف يَنْفَعُ شَفَاعَةً مَدَّ حَدَنَةً بِكُنُ لَهُ نَفِيْتُ مِنْفَاءَةً بِكَانَ لَهُ نَفِيْتُ بِنْفَاء " یہ کمی طرح بھی جائز نہیں چونکہ ہملے یمل عرصہ دراز ہے اسلام کانظام قضاء ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے یہ مسائل بھی لوگوں کو یاد نہیں دہے۔ ایجھا چھے پڑھے لکھے علاء بھی بھول جاتے ہیں کہ ایساکر نا جائز نہیں۔ ان کی طرف سے بھی سفار ش آ جاتی ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ سفارش ایس جگہ کرنی چاہئے جمال سفارش جائز ہے۔

بری سفارش گناہ ہے

دومری بات یہ ہے کہ سفارش ایسے کام کے لئے ہوئی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو، للذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرناکسی حال میں جائز نہیں۔ مثلاً آپ کا دوست کیس افسر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں افقیارات ہیں۔ اور آب نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ناہل کو بھرتی کرا دیا تو یہ جائز نہیں، بلکہ ترام ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں جمال انچسی سفارش کو باحث اجرقرار دیا گیا ہے دہاں بری سفارش کو باعث گناہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا:

" وَمَنْ يَنْفَعُ شَمَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنُ لَّهُ كِلُلُ مِنْهَا"

(مورة النساء : ٨٥)

جو شخص بری سفارش کرے گاتواس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔

### سفارش كامقصد صرف توجه دلانا

سے بات تو اہم ہے ہی، اور لوگ اعتقادی طور پر اس کو جانے بھی ہیں کہ ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہئے ..... لیکن اس ہے بھی آگے ایک اور مسلہ ہے۔ جس کی طرف عموا وحیان نہیں۔ اور آج کل لوگ اس کا باکل خیل نہیں جس کی طرف عموا وحیان نہیں سفارش کی حقیقت نہیں بجھتے سفارش کی حقیقت نہیں بجھتے سفارش کی حقیقت نہیں بجھتے سفارش کی حقیقت نہیں کے جہ جس کے پاس سفارش کی جاری ہے اس کو صرف توجہ ولانا ہے۔ لیمن ایک بلت نہیں ہے، آپ نے اپی سفارش کے ذریعے بہت توجہ ولا وی کہ یہ بھی ایک موقع ہے۔ اگر تم کرنا چاہوتو کر لو، سفارش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پر وباؤ اور پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ کام ضرور کر لے، اس لئے کہ ہر انسان کے اپنی وباؤ اور بوس کے بحق قاعد اور ضوابط اور اصول نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بحق قاعد اور ضوابط اور اصول ہوئے سند ہیں، اور وہ آ وی ان اصولوں کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ خے سفارش نہیں، زبر و تی ہے، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر ذبر و سی کرنا جائز نہیں، اس کا عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے۔

ایسے آدمی کی سفارش لے کر جائینگے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گئ تو وہ ا نکار نہ کر سکے گا، یہ تو دباؤ ڈالا جارہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جارہا ہے۔ یہ سفارش نہیں ہے۔

ىيە تو دباؤ ۋالنا *ب* 

کی لوگ میرے پاس بھی سفارش کرانے آجاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کماکہ حضرت! آپ ایک کام کے لئے کمنا ہے، لیکن پہلے یہ بنائے کہ آپ انکار توضیں کرینتے ؟ کویاس کا قرار پہلے لینا چاہتے ہیں کہ انکار مت

سیجے گا، میں نے کما : بھائی! پہلے یہ ہاؤ تو سی کہ کیا کام ہے؟ وہ کام میری قدرت میں ہے یا نہیں؟ میں استطاعت میں ہے یا نہیں؟ میں اس کو کر سکوں گا یا نہیں؟ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا ؟ پہلے یہ ہاؤ تو سی۔ لیکن پہلے یہ افرار لینا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ اس کام کو ضرور کریں گے۔ یہ سفارش نہیں ہے۔ بلکہ یہ دباؤ ڈالنا ہے۔ جو جائز نہیں۔

# سفارش کے بارے حضرت مکیم الامت" کا فرمان

ہلاے حفرت محیم الامت قدس اللہ مرو ۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فراے ۔ آبین ۔ حقیقت بیہ ہے کہ دین کی مجے فیم اللہ تعالی نے ان کو عطافر بائی، اور دین کے بخفی گوش کو انہوں نے جس طرح آشکارہ فربایا، اور ملفوظات میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فربائی ۔ فرباتے ہیں کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس سے دوسرا آدی مفاوب ہو جائے ۔ جس سے دباؤ پڑے ، یہ سفارش جائز نہیں، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت '' توجہ دلانا '' ہے کہ میرے نزدیک بیہ شخص حاجت مندہ ، اور شن آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھام مرف ہے ۔ اس پراگر آپ پھی خرج کر دیں گئی آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھام مرف ہے ۔ اس پراگر آپ پھی خرج کر دیں گئی آب کو متوجہ کر دہا ہوگا، یہ سفارش نہیں ہے ۔ یہ دباؤ ہے ۔

# مجمع میں چندہ کرنا ورست نہیں

حضرت محیم اا امت قدس الله مره نے یمی بات چنده کے بارے میں بیان فرمانی کہ اگر جمع کے اندر چنده کا اطلان کر دیا کہ فلال کام کے لئے چنده ہورہا ہے۔ چنده دیں۔ اب جناب! جس شخص کا چنده دینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، البی سفہ دو سرول کو دیکھ کر شرباشری میں چنده دے دیا، ادر یہ سوچا کہ اگر نہیں دیا تو تاک کٹ جائے گی۔ توجو فکہ وہ چندہ اس نے خوش سے نہیں دیا، اور حضور صلی الله

#### عليه وسلم كالرشاوب كه:

" لا يحل مال امرائي مسلم الا بطيب نفس منه " " كي مسلم الا بطيب نفس منه " " كي مسلمان كابل اس كي خوش دلي كي بغير طال نهيس "

( جمح الرواكد من الماج ال- بوالد مندايد يعلى)

اگر کمی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دے دی ہو، لیکن وہ مال اس نے خوش ولی سے نہیں ویا تو وہ حلال نہیں۔ لنذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔

### مدرسه کے مہتم کا خود چندہ کرنا

حضرت والارحمة الله عليه فرماتے بين كه بعض او قات چنده وصول كرنے كے لئے كسى براے مولانا صاحب يا كوئى براے مولانا صاحب يا مدرسہ كے متمم خود چنده وصول كرنے كسى كے پاس چلے گئے۔ توان كاخود چلا جاتا مدرسہ كے متمم خود چنده وصول كرنے كسى كے پاس چلے گئے۔ توان كاخود چلا جاتا بذات خود أيك دباؤ ہے، كوئكہ سائے والا شخص بيد خيال كرے گا كه بيد تو بروے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہيں۔ اب ميں ان كو كيے ا فكا كروں۔ اور چنانچه دل نہ جائے كے باوجود اس كو چنده ديا۔ بيد چنده وصول كرتا جائز نميں۔

### سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب ایسی طرح سجھ لینی جائے کہ سفارش کا انداز وباؤ ڈالنے والانہ ہو۔ اس لئے حضرت سکیم الامت قدس الله سرہ جب سس کے نام سفارش لکھتے و اکثر و بیشتریہ الفاظ لکھتے کہ "میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لئے موزول بیں، اگر آپ کے افقیل میں بور اور آپ کی مصلحت اور اصول کے فلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجئے "اور میرے والد ماجدر حدة اللہ علیہ بھی انہی الفاظ میں سفارش لکھتے تھے۔

دو چار مرتبہ ہمیں ہی سفارش لکھنے کی ضرورت چیش آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ اور حضرت تھانوی کے مواعظ بھی و کھیے ہوئے تھے، اس لئے جس نے بھی وہی جملے سفارش کے اندر لکھ ویئے کہ اگریہ کام آپ کے افتیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو توان کا یہ کام کر دیجئے " تیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش لکھی تھی وہ ناراض ہو گئے۔ " اور کمنے گئے کہ " یہ آپ نے قیدیں اور شرطیں کیول لگا دیں کہ آگر مصلحت کے فلاف نہ ہو تو کر دیجئے۔ آپ کو توسید حا مادہ لکھنا چاہے قباکہ " یہ مصلحت کے فلاف نہ ہو تو کر دیجئے۔ آپ کو توسید حا مادہ لکھنا چاہے قباکہ " یہ کام ضرور کر دیجئے" ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش ناکمل ہے۔

### سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لین جم فیض کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہے۔ ایک طرف اس کو جائز صدود میں رہے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی بوجے نہیں ڈالنا کہ کمیں دہ یے خیال نہ کرے کہ صاحب! اٹنے بڑے صاحب کا پر چہ آگیا ہے۔ اب میرے لئے اس کا ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر چہ یہ کام میری مصلحت کے فلاف، میرے اصول کے خلاف، اور میرے تواعد وضوابط کے فلاف ہے۔ لیکن فلاف، میرے اور کی کا پر چہ آگیا ہے اب میں کیا کروں؟ لاندا اب وہ کشکش اور مصیحت میں جتال ہو گیا۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اپ تواعد اور اصول کے فلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ است خلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ است بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھران کو کیامنہ دکھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھران کو کیامنہ دکھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھران کو کیامنہ دکھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور پھران کو کیامنہ دکھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بس سفارش کے اصول کے فلاف ہیں سے نامول کے فلاف ہیں سے سفارش کے اصول کے فلاف ہیں سے ناراض کے اصول کے فلاف ہیں سے سفارش کے اصول کے فلاف ہیں سے سفارش کے اصول کے فلاف ہیں

### سفارش معاشرے میں لیک لعنت

ادراس دجہ آج سفارش معاشرے میں لیک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورانسیں ہوتا۔ اس لئے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دیئے ہیں۔ شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ لندا جب ان رعایتوں کے ساتھ سفارش کی جائے گی تب جائز ہوگی۔

#### سفارش ایک مشورہ ہے

تیسری بات سے ہے کہ سفارش لیک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نہیں ہے۔ آج کل لوگ مشورہ کو نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بارے میں فرمایا کہ:

#### المشتناب مؤتمن

(ابوداؤد، كتاب الادب، إب في المشورة مديث فمبر ٥١٢٨)

جی شخص سے مضورہ لیاجائے وہ امانت دار ہے۔ لیمی اس کافرض ہے کہ
اپنی دیانت اور امانت کے لحاظ ہے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہو، وہ مشورہ لینے
والے کو بتاد سے ، یہ ہے مشورہ کا حق ، اور پھر جس کو مشورہ دیا گیا ہے ، وہ اس بات
کا بابند نہیں ہے کہ آپ کے مشور سے کو ضرور قبول کر ہے ، اگر وہ رو بھی کر دیے
تواس کو انقیار ہے ، کیونکہ مشورہ کے معنی بھی ہی جی کہ دو سرے کو توجہ ولا دیتا۔
اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ
اسی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ
نصلہ میں وہی کروں گاجو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیاجائے تواس سے سفارش کی ناقدر ی نہیں ہوتی ،
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیاجائے تواس سے سفارش کی ناقدر ی نہیں ہوتی ،
اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیاجائے تواس سے سفارش کی ناقدر ی نہیں ہوتی ،
اور فاکدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفارش کا

مقصد تو صرف به تھا کہ آیک بھائی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اور اللہ تبارک و تعلق اس سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں؟ بیس خلاش کالاز می حصہ نہیں، اگر کام نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی سفلرش نہیں مائی، تواس کی وجہ سے کوئی جھڑالور ناراضگی نہیں ہوئی جائے۔ اور اس کو برا مانا بھی ورست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا۔ اور مشورہ کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔

#### حفرت بریره" اور حضرت مغیث ط کا واقعه

اب سنے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے اور حقیقت ہیہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ونیا کی زندگی کیے متعلق باریک باریک باتیں تفصیل ہے بیان فرمادیں۔ اب یہ بتائے کہ اس دنیا میں، بلکہ بوری کائنات میں مس محض کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مغورے سے زیادہ قابل احزام اور قابل تعمیل ہو سکتا ہے؟ لیکن واقعہ سننے، کہ حفرت عائشه رضی الله عنها کی ایک کنیز تھیں، جن کا نام حفزت بریرہ رمنی اللہ عنها تھا، پہلے یہ کی اور کی کنیز تھیں، اور اس نے ان کا تکاح معرت مغیث ہے كر دياتھا... اور چونك اصول يہ ہے كه اگر آقا بنى باندى كى كسى سے شادى كر دے تو آ قاکوائی باندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آ قا كى ملكيت ہوتى ہے، اس واسطے اس سے اجازت بھی شیس لی جاتی، بلك آ قاجس سے عابد اس کا نکاح کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت بریر ورضی اللہ عنها کا نکاح ان ك آقائ مفيت مفيث ي كرويا ورحفرت مفيث رضى الله عنه صورت شكل ك اعتبار س كوكى بينديده شخصيت نهيس تح، بلك سياه فام تحم، اور حضرت بريره رضى الله عنها حسين وجميل خاتون تهيس، اس حالت بيسان كا تكاح مو كميا-حفرت عائشہ منی اللہ عنبهانے چلا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ حفرت عائشه رضی الله عنها نے ان کو خریدا، اور پھر آزاد کر ویا۔

باندى كوفنخ نكاح كالفتيار

شریعت کا تھم ہے ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو۔ تو آزادی کے وقت اس کنیز کو سے اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو ہر قرار رکھے، اور اگر چاہے تواس نکاح کو ختم کر دے۔ اور فنٹح کر دے، اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كامشوره

جب معرت بريره رمني الله تعالى عنها أزاد موسي توشريعت ك قاعده کے مطابق ان کو بھی شخ نکاح کا اختیار ال کیا، اور ان سے کما گیا کہ اگر تم جاہو تو مغیث سے اپنا نکاح بر قرار رکھو، اور چاہو تواس نکاح کو قتم کر دو۔ انہوں نے فورا یہ كه دياكه من مغيث كے ماتھ نهيں رہتى، اور اپنے نكاح كوفنح كر ديا، اب چونك حضرت مغیث رضی الله تعالی عند کو ان سے بست محبت تھی۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ وہ منظراب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رمنی اللہ تعالی عنہ مرینہ کی گلیوں میں اس طرح محوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھول سے آنسول بہدرے ہیں۔ اور ان آنسودل سے داڑھی بھیگ رہی ہے۔ حضرت بریره کی خوشلد کر رہے ہیں، اور ان کواس پر رامنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اپناس نصلے کو تبدیل کراو، اور دوبارہ مجھ سے نکاح کر او، گر حفرت بریره رمنی الله تعالی عنها مانتی شیس تقیس - آخر کار حضرت مغیث رمنی الله تعالى عنه حضور اقدس صلى عليه وسلم كي خدمت ميں پہنچ گئے۔ جاكر عرض كياكه يارسول الله! اليهاقصه فيش آيا ب، چونكه مجمع ان سے بهت تعلق ب اور اتا عرصه ساتھ گزارا ہے۔ اب وہ میری بات نہیں مانتیں۔ للذااب آپ ہی ان ہے میری کچے سفارش فرماد بجئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بر مرور منی اللہ تعالی عنها کو

بلايا، اور فرماياكه:

#### لوماجعتيه ، فانه ابوولدك

(ان اج كلب الملكل، باب خير المة لؤالعنقت، معث تبر٢٠٨٥)

اگر تم این اس نصلے سے رجوع کر لو تو اچھاہو، اس لئے کہ وہ تسارے نیج کے باپ ہیں ، پہلے استے پریشان ہیں۔ سجان اللہ! حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے فوراً سوال کیا۔ یارسول اللہ! آپ یہ فرمارہ ہیں کہ رجوع کر لو، یہ آپ کا تھم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ تھم ہے تو بیشک مرتسلیم خم ہے۔ اور جی ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انتفا اشفع

جس به صرف سفارش کر رہا ہوں ۔۔۔۔ به میراسم منین ہے، جب معرت بریرہ نے بید ساکہ بید بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم نہیں ہے۔ بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فورا فرمایا کہ: یار سول اللہ! اگر بیہ مشورہ ہے، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ تبول کروں یانہ کروں۔ لنذا میرا فیصلہ یمی کا مطلب بید ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ تبول کروں یانہ کروں۔ لنذا میرا فیصلہ یمی سے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنا نچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها دوبارہ ان کے پاس نہیں گئیں۔ اور ان سے علیحدگی اختیار کرلی۔

ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا۔

اب آپ اندازہ لگائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامشورہ ہے۔
اور آپ کی سفارش ہے۔ لیکن ایک عورت، جواب تک کنیز تھی، اور آپ کی المیہ
حضرت عائشہ رمنتی اللہ عنها کے صدقہ سے آزاد ہوئی، اس کو بھی یہ حق دیا جارہا
ہے کہ ہم جو بات کمہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تمہارا دل چاہے تو افو۔ اور
تمہارے دل نہ چاہے تو نہ اور رد کر دو، چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رد کر
دیا۔ اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنی سی تاکواری کا اظہار بھی نہیں

فرمایا کہ نہم نے ہم کولیک مشورہ ویا تھا۔ لیکن تم نے ہماری بات نمیں مانی۔ اس کے ذریعیہ آپ نے امت کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش بیہ ہے کہ جس کو مشورہ ویا گیا ہے، یا جس سے سفارش کی گئی ہے بس اس کو توجہ ولانا مقصود ہے، وباؤ ڈالنا مقصود خمیں۔

حضور صلَّ عليه وسلّم نے كيول مشوره ديا؟

اب سوال پیدا ہو آئے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت پر برہ ومنی اللہ تعالی عنها نے یہ ذکاح خود ختم کر دیا، اور وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیں تو پھر آپ نے سفارش بی کیوں کی ؟

آپ فے سفارش اس کے کہ آپ جائے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے علی وصورت کے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بات مان لے گی۔ اور دوبارہ ان کی بات مان لے گی۔ اور دوبارہ ان کے تکاح میں آ جائے گی توان کو اجر و ثواب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے اللہ عند کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش ہی کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو تبول نہیں کیا تو آنحضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ادنی ناکواری کا اظہار نہیں فرمایا۔

امت کو سبق دے دیا

اندا آپ نے قیامت تک آنے والی است کو یہ سبق دے ویا کہ مشورہ کو کم میں ہے ہے۔ بلکہ مشورہ کو کم میں یہ نہ سمجھو کہ بید دباؤ ڈالا جارہا ہے، یا ان کی کیا جارہا ہے۔ بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ ولانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے، چاہے نہ کرے۔

سفارش ناگواری کا ذرایعہ کیوں ہے؟

آج ملاے اندر سفارش اور مشورہ باقاعدہ تاکواری کا ذریعہ بن حکیں میں۔ اگر کسی کے مشورہ کو تبول نہ کیا جائے تو وہ کمہ دیتا ہے کہ ہم نے تو بمائی ایسا

مشورہ دیا تھا۔ لیکن جمل کی بات نہیں چلی، جمل کی بات نہیں مائی می ۔ اس پر تاواض
کی جورتی ہے۔ خفا ہور ہے جیں۔ برا منایا جارہا ہے۔ اور یہ سوچا جارہا ہے کہ اب
آئدہ ان سے رابط نہیں رکھیں گے۔ اس لئے کہ یہ جملی بات تو مائے ہی
نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمادیں کہ سفارش کرو، اجر طے گا۔ لیکن آگر سفارش
قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل جی اس کے خلاف کوئی ناراضکی اور بد دلی نہیں پیدا
ہوئی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مائی۔ ان تمام باتوں کالحاظ کرتے ہوئے آگر
سفارش کی جائے گی دہ انشاء اللہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔

#### خلاصد

ایک مرتبہ پھر فلامہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفارش ان معللات ہیں کریں جن ہیں سفارش کرنا جائز ہے۔ جمال سفارش کرنا جائز ہیں، جسے مقدمات ہیں، یا امتحانی برجوں کی جائج کا معللہ ہے، ان جگوں پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دو مرے یہ کہ سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی نہ ہو، تیسرے یہ کہ سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دو مرے یہ کہ سفارش جائز کام کی نہ ہو، تیسرے یہ کہ سفارش کا انداز مشور سے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو، چوتنے اگر مشورہ اور سفارش نہ ہوئی چاہئے۔ ان مشورہ اور سفارش نہ ہوئی چاہئے۔ ان چار چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے گی تو سفارش کی وجہ سے کوئی فساد ہر پانہیں ہوسکا۔ اور وہ سفارش اجر و ثواب کا سب ہوگی انشاء اللہ تعانی۔ اللہ فساد ہر پانہیں موسکا۔ اور وہ سفارش اجر و ثواب کا سب ہوگی انشاء اللہ تعانی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سجھ عطافرہائے۔ آھن و آخر دعوانا ان الحمد لنہ رب العالمین۔



# روره ہم سے کیا مطالب کرتاہے؟

الحمد الله خمد و و التعينه و فتخفى و و و و و التوكل عليه و و نعود الته من شرور انفسا و من سيئات اعمالنا، من يهد و الله فلا مضل له و من سيئات اعمالنا، من يهد و الله فلا مضاله و من سيئات اعمالنا و حدة لا شريك له و اللهد ان سيدنا و سند ثاو نبينا و مولا نا محمد اعبد و و سوله . صلى الله تقال عليه وعلى آله و اصحابه و مارك و سند شمة سليمًا كرا - اما بعد !

فاعوة بالله من الشيطت الرجيم وبسمالله الحن الحديد، شهر ومنات الذى انزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهذى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصعه.

(سورة بقسرة : ۱۸۵)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المصريم و غن على ذالك من النّهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين -

#### بركت والأمهينه

انشاء الله چدروز کے بعد رمضان المبارک کاممینه شروع ہونے والا ہے،
اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ الله
تعالیٰ نے یہ ممینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیار حمیس الله تعالیٰ
اس مینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحموں کا
تصور ہمی شیں کر کتے۔

اس مینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمد لللہ۔ مسلمانوں کوروزہ رکھنے کی توثیق ہو جاتی ہے۔ اور تراویج کے بارے ہیں معلوم ہے کہ سے سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت

عام طور پر بیستجها جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت مرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت تراوح پڑھی جاتی ہے۔ اور بس، اس کے علادہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں توکوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عباد تیں اس میننے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔ کین بات صرف یہاں تک ختم نہیں: دتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ:

وَمَا خَتَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ

(سورة الذاريات: ۵٦)

لیعن میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد سے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

## "كيافرشت كافي نهيں تھے؟"

یمال بعض لوگوں کو خاص کرنی روشن کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر۔
انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تواس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے ک
کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے ہے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے؟
اور وہ اللہ کی عبادت تعبیج اور تقدیس جی گئے ہوئے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کاارا وہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ جس اس طرح کا ایک انسان بیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بیساختہ یہ کما کہ آ ب ایک ایسان کو پیدا کر رہے وزیمن جی فساد مجائے گا۔ اور خون ریزی کرے ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زیمن جی فساد مجائے گا۔ اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تنبیج و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں ۔۔۔ اس طرح آج بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہو تا تواسطے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے عبادت ہو تا تواسطے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی ایجام دے رہے ہیں۔ یہ کام تو فرشتے کے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی ایجام دے رہے ہیں۔ یہ کام تو فرشتے کے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے ہی ایجام دے رہے ہیں۔

## فرشتول كأكوئي كمل نهيس

بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپر دجو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے۔ ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں توان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صفاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی نتم فرہا دیا اور نہ انہیں بھوک گئی ہے، نہ ان کو پیاس گئی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوائی تقاضہ پیدا ہو تا ہے۔ حتی کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزر تا، گناہ کی خواہش اور گناہ ہی اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و تواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشتے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و تواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشتے گناہ

نسیں کر رہے ہیں تواس میں ان کا کوئی کمال نمیں۔ اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہو گا۔

نابينا كابجنا كمال نهيس

مثلاً ایک فخص بینائی ہے محروم ہے، جس کی وجھ ملای عمراس نے نہ مجھی فلم دیمھی، نہ مجھی ٹی وی دیکھا۔ اور نہ مجھی غیر محرم پر نگاہ ڈائی۔ بتاہے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال فلہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دومرا فخص جس کی بینائی باکل فلک ہے۔ جو چیز چاہے دکھ سکتا ہے۔ لیکن ویکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے فیک ہے۔ جو چیز چاہے دکھ سکتا ہے۔ لیکن ویکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب ممی غیر محرم کی طرف ویکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا فرجود جب می غیر محرم کی طرف ویکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا کناہوں سے باوجود جب کی فروف کے نوف سے نگاہ نیچ کر لیتا ہے۔ اب بظاہر و وٹوں گناہوں سے نگاہ نے کی دیا ہے۔ یہالا شخص بھی گناہ سے نگا رہا ہے۔ ایس الشخص بھی گناہ سے نگا رہا ہے۔ ایس الشخص بھی گناہ سے بینا کوئی کمل نہیں۔ اور دومرا شخص بھی گناہ سے نگا مل ہے۔ اور دومرا شخص بھی گناہ سے نگا کمل ہے۔

یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

للذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانانہ کھائیں تویہ کوئی کمل نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں۔ لنذا ان کے کہ انہیں بھوک ہی نہیں گئی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لنذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر تواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لنذا کوئی انسان کتے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتی کہ سب سے اعلیٰ مقام لیمنی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستعنیٰ نہیں ہو سکتا۔ چنا نجے کفار نے انبیاء پر میں اعتراض کیا کہ:

مالهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق

#### (مورة الغرقان : ٤)

مینی مید رسول کیے ہیں جو کھاتا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں۔ تو کھانے کا نقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی نگاہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ ربی ہے۔ لیکن اللہ کے تھم کی وجہ سے کھاتا نہیں کھار ہا ہے۔ توبیہ کمال کی بات ے۔ اس کئے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایس محلوق پدا کر رہا مول، جس کو بھوک بھی لکے گی، بیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شموانی نقاضے مجى بدا ہوں گے۔ اور گناہ كرنے كے داعير مجى ان كے اندر بدا ہوں كے ، ليكن جب گناہ کا داعیہ بیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے ایے نفس کواس گناہ سے بچالے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا مارے یماں قدر وقیت رکھتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ ویے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرصنصااللسماوت والارض ہے۔ اس کے کہ اس کے دل میں داعیہ اور نقاضہ ہو رہا ہے ، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور مناہ کے محر کات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمزے خوف اور ہماری عظمت کے تصورے اپنی آنکھ کو گناہ ہے بحالیتا ہے۔ اینے کان کو گناہ ہے بچالیتا ہے۔ ا بن زبان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ ماکہ میرااللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں میں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو بیدا کیا حمیا۔

## حفرت يوسف عليه السلام كاكمل

حضرت بوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانیا۔ قرآن کریم کمتا ہے کہ زلیخا نے حضرت بوسف علیہ السلام کو گناہ ک دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیل پیدا ہوا۔ اور حضرت بوسف علیہ السلام کے وال میں بھی گناہ کا خیال آگیا۔ عام لوگ تواس سے حضرت ہوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیم بیان کرتے ہیں۔
حلائلہ قر آن کریم یہ بتلانا چاہتاہے کہ گناو کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے
خوف اور ان کی عظمت کے است حضار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا۔ اور
اللہ تعالیٰ کے عکم کے آ کے سر صلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ
آیا۔ اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گناہ کا نقاضہ ہی بیدا نہ ہوتا۔ تو پھر
ہزار مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت وے بھر تو کمال کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو بھی تھا
کہ گناہ کی دعوت دی جاری ہے۔ اور ماحول بھی موجود۔ حالات بھی ساز گار، اور
دل میں خیال بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے عکم کے آگے
دل میں خیال بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے عکم کے آگے
سر سلیم خم کر کے فرمایا کہ '' معال اللہ '' کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت
سر سلیم خم کر کے فرمایا کہ '' معال اللہ '' کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت

ہماری جانوں کا سورا ہو چکا ہے

جب انسان کامتھر تخلیق عبادت ہے تواس کا تقاضہ یہ تھا کہ جب انسان دنیا ہیں آئے تو صبح سے لئے گرے، دنیا ہیں آئے تو صبح سے لئے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ان الله انت ترى من المؤمنين اننسهد وامواله عبال لهد الجنة (مورة التوبد: ١١١)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے مل خرید گئے۔ اور
اس کا معلوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جائیں
بک چکی ہیں۔ تو یہ جائیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری شیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال
ہے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی شیں ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ
اس جان اور جم کو سوائے اللہ کی عمادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ المذا

اگر ہمیں اللہ تعالیٰ طرف ہے یہ عم ویا جاتا ہے کہ تمہیں مج سے شہانک دوسرے
کام کرنے کی اجازت نہیں۔ بس صرف تجدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا
کرو۔ دوسرے کاموں کی اجازت نہیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی
اجازت ہے۔ تو یہ علم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ پیدای عبادت کے
لئے کیا گیا ہے۔

#### الیے خریدار پر قربان جائے

کین قربان جائے ایے خریدار پر کہ اللہ تعالی نے ہماری جان و مال کو خرید میں اراس کی قیت بھی پوری نگادی۔ لینی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں والیس بھی اوٹا دیا کہ سے جان و مال تم اپنے پاس رکھ او۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاتی، ہو، کملتی، اور دنیا کے کاروبار کرو۔ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فلاس فلاس چیزوں سے پر ہیز کرو۔ باتی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔

#### اس ماه میں اصل مقصد کی طرف آجاؤ

لین جائز کرنے کا متیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمی جائے سے کہ جب بید انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں گے گاتورفۃ رفۃ اس کے ول پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھوجائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے دقیا فوقا کچھ اوقات مقرر فرادیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان البارک کا ممینہ ہے۔ اس لئے کہ سال کے گیارہ جمینے تو آپ تجارت میں، ذراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے کو بنے ہو لئے میں دلوں پر غفلت کا کھانے کا اور ہننے ہو لئے میں گئرہے۔ اور اس کے نتیج میں دلوں پر غفلت کا برد پڑنے گئا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

کے لئے مقرر فرماد یا کہ اس مینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عمادت کی طرف اوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تہیں دنیا میں بعیجا گیا، اور جس کے لئے تہیں پیدا کیا گیا، اس ماہ میں اللہ کی عمادت میں لکو، اور گیارہ مینے تک تم سے جو گناہ سرز د ہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو خفلت کے پر دے پڑ بچے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم نے یہ میں جو خفلت کے پر دے پڑ بچے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم نے یہ میں بد مقرر کیا ہے۔

#### رمضان کے معنی

لفظ "رُمْفان" ميم كسكون كرساته بم فلط استعل كرتے بيں۔ ميح لفظ "رُمُفان" ميم ك زير كے ساتھ ہے۔ اور "رمفان" كے لوگوں نے بست ہمت مين بيان كے بيں۔ ليكن اصل عربی ذبان بيں "رمفان" كے معنی بيان كے بيں۔ ليكن اصل عربی ذبان بيں "رمفان" كے معنی بيات ہے والا اور جلا دين والا" اور اس باہ كايہ نام اس لئے ركھا كيا كہ بيں۔ "جھلسا دين والا اور جلا دين والا " اور اس باہ كايہ مدينہ شديد جھلسا دين سب سے پہلے جب اس باہ كانام ركھا جارہا تھا۔ اس سال بيہ ممينہ شديد جھلسا دين والى كرى بيں آيا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس كانام "رمضان" ركھ ديا۔

## ایے گناہوں کو بخشوالو

لیکن علاء نے فرمایا کہ اس او کو "رمضان" اس لئے کما جاتا ہے کہ اس مینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رصت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلیا دیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ گیارہ مینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی وصندوں میں لگے رہنے کے متیج میں غفلتیں دل پر چھاگئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤی کاار تکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو۔ اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، ماکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ ای لئے قرآن کر یم نے

فرمایاک

يَايُّهُا الَّذِيُّكَ امَنُوَّاكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَي عَلَى الَّذِيُّنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمُ الصَّمْ تَتَعَوُّنَ .

(سورة البقره: ۱۸۳)

لینی بید روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ ناکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تور مضان کے مینے کااصل مقصد رہے ہے کہ سال بھرے گناہوں کو بخشوانا، اور غفات کے حجاب ول سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے کی مشین کو جب پچر عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے۔ اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعمال نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے کے یہ رمضان المبارک کاممینہ مقرر فرمایا ہے۔ ناکہ اس مینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیس

لنذا صرف روزہ رکھے اور تراؤی پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مینے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ مینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لئے رہے۔ لیکن یہ مہینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لئے اس مینے کے تمام او قات، ورنہ کم از کم اکثراو قات یا جتنازیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادت میں صرف برے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے زیادہ ہونا چاہئے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بناتا چاہئے۔

استقبال رمضان كالسجيح طريقه

آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل بڑی ہے۔ جس کی ابتداء عرب

مملک خاص کر مصراور شام سے ہوئی۔ اور پھر دوسرے ملکول میں بھی رائج ہوگئی۔ اور جمارے سال بھی آئی ہے۔ وہ ب ہے کہ رمضان شروع ہونے سے بہلے کچھ تحفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام "محفل استقبل رمضان" رکھا جاتا ہے۔ جس میں رمضان ہے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن كريم ادر تقرير ادر دعظ ركھا جاتا ہے۔ جس كامقصد لوگوں كويد بتلانا ہوتا ہے كہ ہم رمضان البارك كااستقبال كررب بين اور اس "خوش آمدمد" كهدرب بين ۔ رمضان البارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت احجما ہے، لیکن می احجما جذبہ جب آ کے برحتا ہے تو بچھ مرصہ کے بعد بدعت کی شکل افتیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جگوں یر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ۔ لیکن رمضان المبارك كااصل استقبال يه بكرر مفهان آنے سے يسلے اسے نظام الاوقات بدل كرابيا بنائے كوشش كروكه اس ميں زيادہ سے زيادہ وقت اللہ جل شانه كى عبادت یں صرف ہو، رمضان کاممینہ آنے سے پہلے بیہ سوچو کہ بید ممینہ آرہا ہے، کس طرح میں این مصرو آیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مینے میں اگر کوئی شخص اینے آپ کو بالكليه عبادت ك لئ فارغ كر لے توسيان الله، اور أكر كوئي شخص بالكليداي آب کو فارغ نمیں کر سکتاتہ پھریے دکھتے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے چھوڑ سكتابول، ان كوچھوڑے - اور كن مصروفيات كوكم كر سكتابوں، ان كوكم كرے، اور جن کاموں کورمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے۔ ان کو مؤخر کرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی قکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کاصحیح طریقدیی ہے۔ اگرید کام کر لیاتوانشاء الله رمضان المبارك كي صحيح روح اور اس كے انوار وہر كات حاصل ہوں گے، \_ ورنہ سے ہو گاكہ رمضان السبارك آئ كااور جلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نمیں اٹھا

## روزہ اور ترادی سے ایک قدم آگے

جب رمضان المبارک کو دو سرے مشافل سے فارغ کر لیا، تو اب اس فارغ دفت کو کس کام میں صرف کرے؟ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے۔ ہر محفی جاتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جہاں تک تراوی کا معالمہ ہے۔ اس ہے بھی ہر محفی واقف ہے۔ لیکن ایک پہلوی طرف خاص طور پر متوجہ کرتا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ الحمد لللہ جس فحض کے دل میں ذرہ بر ابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں درہ بر ابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدی موقا ہے، جس کی وجہ سے دل میں رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدی عوادت کچھے زیادہ کرے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں بانچ وقت کی نماز اوا کرنے کے اور کی موجہ میں آنے سے کترات میں۔ وہ لوگ بھی تراوی جیسی لمی نماز میں بھی روزانہ شرک ہوئے ہیں۔ یہ سب الحمد للنہ اس ماہ کی بر کت ہے کہ نوگ عوادت وزانہ شرک ہوئے ہیں۔ یہ سب الحمد للنہ اس ماہ کی بر کت ہے کہ نوگ عوادت میں، نماز میں، ذکر و اذ کار اور علاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔

## ایک ممینه اس طرح گزار لو

کین ان سب نغلی نمازوں، نغلی عبادات، نغلی ذکر واذکار، اور نغلی علاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ شیں دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مینینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزار ناکہ اس او جس ہم سے کوئی گناہ سرز دنہ ہو۔ اس مبارک مینے جس آ کھ نہ بھی نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنیں۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نظے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت کان غلط چیز نہ سنیں۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نظے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت کی میں اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہ ایک نغلی رکھت نہ پڑھی ہو۔ اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو۔ لور نہ ذکر واذکار کیا ہو۔ لین معصیت اور نافر الی سے بچتے ہوئے یہ میں گزار دیا تو گناہوں سے بچتے ہوئے ایڈ کی معصیت اور نافر الی سے بچتے ہوئے یہ میں گزار دیا تو آب قائل مبارک بادیں ۔ اور یہ مہینہ آب کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے آب قائل مبارک بادیں ۔ اور یہ مہینہ آب کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے

(17Y)<u></u>

تک ہر قتم کے کام میں بتلار ہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک کاایک ممینہ آرہا ہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں تواللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ اس میں تو غیبت نہ کرو۔ اس میں تو بد نگائی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس مبارک مینے میں تو کانوں کو غلط جگہ پر استعالی نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاتی، اس میں سود نہ کھاتی، کم از کم یہ ایک ممینہ اس طرح گزار لو۔

#### یے کیماروزہ ہوا؟

اس کئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، کیکن روزے کے کیامعن ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب لرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب میہ دیکھیں کہ میہ تینوں چیزس الیم میں جو فی نفسد طال میں، کھانا طال، بینا طال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تھیل کر تا حلال، اب روز ۔ ے کے دوران آب ان حلال چیزوں ے تو پر بیز کر رہے ہیں۔ نہ کھارہے ہیں۔ اور نہ لی رہے ہیں۔ کیکن جو چزیں يبلے سے حرام تھيں، مثلاً جموث بولنا۔ نيبت كرنا، بد نكابي كرنا، جو ہر حال ميں حرام تھیں۔ روزے میں مید مب چیزیں ہور ہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگای کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیاروزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نمیں چھوڑی ۔ اس لئے صدیث شریف میں تبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھو کااور پیاسار ہے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جھوٹ بولنانمیں چھوڑا جو پہلے ہے حرام تھا۔ تو کھاتا چھوڑ کر اس نے کونسا براعمل

#### روزه کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا

اگرچہ نقبی انتبارے روزہ درست ہوگیا۔ اگر کسی مفتی ہے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اور جموث بھی بولا تھا۔ تو وہ مفتی ہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہوگیا۔ اس کی تضاواجب نہیں۔ لیکن اس کی تضاواجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا تواب اور ہر کات لمیامیٹ ہو تمئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں گی۔

#### روزه کا مقصد تفویٰ کی مثمع روشن کرنا

م نے آپ کے مامنے جو یہ آیت تلاوت کی کہ:

يَا يُعَاالَّذِينَ امَنُوا كُبِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَّامُ كَمَاكُبِ عَلَى الَّذِينَ

مِنُ قَبُلِكُمُ لَنَلَّكُمُ لَنَكَّكُمُ لَنَكَّتُونَ .

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کئے گئے۔
کیوں روزے فرض کئے گئے؟ ماکہ تمہارے اندر تقویٰ پدا ہو، لینی روزہ اصل میں
اس لئے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا، آکہ اس کے ذرایعہ تمہارے ول میں تقویٰ کی
شمع روش ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پدا ہوتا ہے؟

## روزہ تفوے کی سٹرھی ہے

بعض علاء كرام نے فرمایا كه روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے كه روزه انسان كى قوت حيوانيه اور قوت بهيميد كو توژ تا ہے ، جب آ دى بھو كار ہے گاتو اس كى وجہ سے اس كى حيوانى خوابشات اور حيوانى تقاضے كيلے جائيں گے۔ جس كے نتيج بيس كناہوں پر اقدام كرنے كا واعيداور جذبہ ست پرہ جائے گا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مره۔
الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آجن \_ نے فرمایا کہ صرف قوت دہید یہ توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل ہے ہے کہ جب آدی صحح طریقے ہے روزہ رکھے گاتو یہ روزہ خود تقویٰ کی ایک عظیم الشان سیر ھی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ کے کیا معنی ہے ہیں کہ اللہ جا حاللہ کے عظمت کے است حضار کے کیا معنی ہی ہیں کہ الله جل جاللہ کے عظمت کے است حضار ہو کر کہ جس الله تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور الله تعالیٰ ہجے دکھے دواب دیتا ہے، الله تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جھے جواب دیتا ہے، اور الله تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جھے جواب دیتا ہے، اور الله تعالیٰ کے سامنے جیس کہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَاَمَّا مَنْ خَاتَ مَقَامَرَتِهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْى (سورة النازعات: ٣٠٠)

لینی جو مخص اس بات سے ڈر آ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اور کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، میں تعویٰ ہے۔

میرا ملک مجھے وکھے رہا ہے

الذا "روزه" حسول تقویٰ کے لئے بهترین ٹرینگ اور بهترین تربیت ہے،
جب روزه رکھ لیاتو آدمی پھر کیسائی گذیگر ، خطاکار اور فاس و فاہر ہو، جیسابھی ہو،
لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے۔ اور
سخت پیاس گلی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں اکیا ہے۔ کوئی دو سرا پاس موجود نہیں، اور
دروازے پر کنڈی گلی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں فرج موجود ہے، اور اس فرج میں ٹھنڈا
پائی موجود ہے۔ اس وقت انسان کانفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے
پائی موجود ہے۔ اس وقت انسان کانفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے
پائی موجود ہے۔ اس وقت انسان کانفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے

کر نہیں چئے گا۔ حلائکہ اگر وہ پانی ہی لے تو کمی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ بھی۔ کوئی افسان کو کانوں کان خبر نہ بوگا۔ اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نگل کر آرام ہے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا ہے تو کسی شخص کو بھی پیتہ نہیں جلے گا کہ اس نے روزہ نوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے، کیوں نہیں بیتا؟ بانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آگر چہ کوئی ججے نہیں ویکھ رہا ہے، لیکن میرا ملک جس منہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آگر چہ کوئی ججے نہیں دیکھ رہا ہے۔

میں ہی اس کا بدلنہ دوں گا ای لئے اللہ جل شانہ قرائے ہیں کہ :

الصوهرني وانااجزي به

(ترزى، كتاب الصوم باب ماجاء في فضل الصوم مديث تمبر ٢٦٢)

یعنی روزہ میرے گئے ہے۔ لنذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گنا اجر ، کسی عمل کا سر گنا اجر ، اور کسی عمل کا سر گنا اجر ، اور کسی عمل کا سر گنا اجر ہے۔ حتی کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے ، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شدید گری کی وجہ ہے جب طلق میں کا شخ لگ رہے ہیں ، اور زبان بیاس سے خشک ہے۔ اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تنمائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور فرج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تنمائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب وہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس اس اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس بیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی بیدا ہو گیا۔ لنذا اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس بیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی ہیں ہے۔ اس کے اللہ تقویٰ روزے کی ایک شرحی بھی ہے۔ اس کے اللہ تعالٰی نے فرمال کے ایک شرحی کی کے شروزے اس کے فرض کئے آکہ تقویٰ کی مملی تربیت کے اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ تم نے روزے اس کے فرض کئے آکہ تقویٰ کی مملی تربیت کے اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ تم نے روزے اس کے فرض کئے آکہ تقویٰ کی مملی تربیت کے اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ تم نے روزے اس کے فرض کئے آکہ تقویٰ کی مملی تربیت

## ورنہ بیہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہ ہو، تو پھراس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھائی، لنذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی چینے ہے۔ رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھاٹا کھانے ہے۔ رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھاٹا کھانے ہے رک گئے تھے، اس معصیت اور نافربانی کا تقاضہ اور واعیہ بپیا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت ہے رک جائی، لنذا ایک مینے کے لئے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس اس وقت کھن ہو گا جب کاروبار زندگی ہیں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس کھل نہیں ہو گا کہ اللہ کے خوف سے نیانی پھنے سے تورک گئے، اور جب کاروبار زندگی ہیں نظم جگہ پر پڑدی ہے۔ کان بھی غلط گئے پر پڑدی ہے۔ کان بھی غلط باتیں نگل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس باتیں میں موجی۔ اس طرح تو یہ کورس کھل شیس ہوگا۔

## روزه کاایئرکنڈیشز لگا دیا، کیکن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ اس طرح پر بیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے روزہ اس لئے رکھوا با، باکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا
ہوگا، جب اللہ کی تافرہانیوں اور معصیتوں سے پر بیز کرو گے۔ مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا
کرنے کے لئے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشز لگایا، اور ایئر کنڈیشز کا تقافہ یہ ہے کہ وہ
پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے، اب آپ نے اس کو اون کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی
اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیئے۔ او حرسے ٹھنڈک آری ہے،
اور اُدھرے نکل رہی ہے۔ لنذا کمرہ ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح یہ سوچھ کہ
اور اُدھرے نکل رہی ہے۔ لنذا کمرہ ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح یہ سوچھ کہ

روزہ کا ایر کنڈیشر تو آپ نے لگا دیا۔ لیکن ماتھ بی دومری طرف اللہ کی نافرانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب بتایے ایے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟

اصل مقصد " حكم كي اتباع"

ای طرح روزے کے اندر سے حکت کہ اس کا مقصد قوت بہیسید توڑنا ہے۔ یہ بعد کی حکمت ہے۔ اصل مقصد ہیہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو۔ اور سلاے دین کا بدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کس کہ کماؤ، اس وقت کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کسیں کہ مت کھاؤ۔ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کسیں کہ مت کھاؤ۔ اس وقت نہ کھانا دین و بین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا مجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس پر براا اجر و تواب رکھا۔ لیکن او حر آ فقب غروب ہوا۔ اور حریہ حکم آگیا کہ اب جلدی افظار کرو، اور افظار جس جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاوجہ افظار جس آفیا کہ اب جلدی افظار کرو، اور افظار جس جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاوجہ افظار جس آفیا کہ اب بھی آگر نہیں کھاؤ کہ جب آ فقاب غروب ہو گیا تو اب ایمارا یہ حکم آگیا کہ اب بھی آگر نہیں کھاؤ کے۔ اور بھو کے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت جمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے کہ اصل کے کہ اصل کے کہ اصل کے کہ اصل کام بماری انباع کرنا ہے۔ لپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے۔

بهراتهم توز ديا

عام حلات میں دنیائی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے۔ لکین جب وہ کمیں کہ حرص کرو، تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعرنے کیا خوب کما ہے کہ:

> چوں طمع خواہد زمن سلفاں دیں خاک بہ فرق قناعت بعد ازس

جب سلطان دین ہے چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے مریر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے، یہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم ای وجہ ہے ، غروب آفلب ہے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چاا گیاتو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم، مثلا سات بح آفلب غروب ہور ہا تھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھر بج کر انسٹھ منٹ پر ایک چنے کا دانہ کھالیا۔ اب بتائے کہ روزہ میں کتی کی آئی؟ صرف ایک منٹ کی گئی، آئی؟ صرف ایک منٹ کی گئی، آئی؟ مرف ایک منٹ کی گئی، ایک منٹ کاروزہ توڑا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفارے میں ساٹھ دن کے روزے و کھنے داجب ہیں، اس لئے کہ بات صرف ایک چنے اور ایک منٹ کی منٹ کی افتار میں منٹ کی انسٹ میں منٹ کی انسٹ میں ہے۔ دامل ہے ہمارا حکم توڑا، ہمارا حکم ہے تھا کہ جب تک شیں ہے، بات دراصل ہے ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا، ہمارا حکم ہے تھا کہ جب تک لئذا الکی منٹ کے یہ بات مرف کی توڑ دیا، الذا الکی منٹ کے یہ بات میں ماٹھ دن کے روزے رکھو۔

افطار میں جلدی کرو

اور پھر جینے ہیں آ فآب غروب ہو گیا تو سے تھم آگیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر باوجہ آخیر کر دی و گان ہوگا، کیوں ؟اس واسطے کہ ہم نے تھم ویا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔

سحری میں آخیر افضل ہے

سحری کے بارے میں تکم یہ ہے کہ سحری آخیر سے کھاٹا افضل ہے۔ جلدی کھاٹا فلاف سنت ہے، بعض لوگ رات کو بارہ بجے سحری کھا کر مو جاتے ہیں، یہ فلاف سنت ہے، چنانچہ صحابہ کرام کابھی ہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہے تھے۔ اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صوف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا تحکم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت

باتی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی اتباع اور اطاعت اس میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو کو یا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر ویا، اس لئے پہلے ہے سحری کھانے کو ممنوع قرار ویا۔ پورے دین میں سارا کھیل ا تباع کا ہے، جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، اور جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، ور جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہ رہے ہیں کہ کھاتی، اور بندہ کے کہ جب اللہ میں تو نہیں کھاتا، ور بندہ کے کہ جب اللہ میاں کہ رہے ہیں کہ کھاتی، اور بندہ کے کہ جب اللہ میں تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی! نہ تو کھانے میں کچھ رکھاتے، اس کے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس کے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البت اہتمام کرنے کی چیز ہے ہے کہ جب روزہ رکھ لیاتو اب اپ آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہملاے حضرت قدس اللہ سرہ نے یماں تک فرمایا کہ جس ایک ایمی بات کہ موقع پر ہملاے حضرت قدس اللہ سرہ نے یماں تک فرمایا کہ جس ایک ایمی بات کہ متاہوں جو کوئی اور نہیں کے گا۔ وہ ہے کہ اپ نفس کواس طرح بسلاؤ، اور اس سے عمد کر او کہ ایک ممینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے گرنا چائے جمینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے گرنا چائے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک ممینہ بغیر گناہ کے گرز جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالی خود اس کے دل جس کہ بسید ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالی خود اس کے دل جس کناہ چھوڑنے کا واعیہ بیدا فرما دینگے ۔ لیکن سے عمد کر لوکہ یہ اللہ کا ممینہ آر ہا ہے۔ یہ عبادت کا ممینہ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا ممینہ ہے، ہم اس جس گناہ نہیں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں جتلا ہے۔ پھران مب کے بارے میں ہے عمد کر لے کہ میں ان میں جتلائیں ہوں گا۔

مثلاً یہ عمد کر لے کہ رمضان السبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ کان غلط بات نہ ہوئی کہ بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحثات کو بھی آنکھ ہے دکھے رہے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہورہے ہیں، اور اس سے

اس ماه میں رزق حلال

ووسری اہم بات جو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ کم از
کم اس ایک مینے ہیں تورزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ آئے، وہ حلال کا آئے،
کمیں ایسانہ ہوکہ روزہ تواللہ کے لئے رکھا، اور اس کو حرام چزے افطار کر رہے ہیں
سود پر افطار ہورہا ہے۔ یار شوت پر افطار ہو رہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افطار ہورہا
ہے۔ یہ کیساروزہ ہوا؟ کہ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام، اور در میان میں
دوزہ۔ اس لئے خاص طور پر اس مینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبارک و
تقالی سے ماگو کہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے رزق حرام سے بچا

رام آرنی سے بیس

بعض حفرات وہ ہیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش .... الحمد للله .... حرام نہیں ہے، بلکہ حابال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی دجہ سے پچھ حرام آ مرنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حفرات کے لئے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس اہ میں تموزا سااہتمام کرلیں، اور حرام آ مرئی ہے بجیں . . بیع بجیب قصہ ہے کہ اس او کے لئے تواللہ تعالی نے فرمایا تھاکہ یہ صبر کاممینہ ہے۔ یہ مراسات اور مخمواری کاممینہ ہے۔ ایک دومرے سے ہمدر دی کاممینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں مواسات کے بجائے اوگ النا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اوھر رمضان المبارک کاممینہ آیا۔ اور اُدھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ لنذا کم اس ماہ میں اپنے آیا۔ اور اُدھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ لنذا کم اس ماہ میں اپنے آ یہ کو ایسے حرام کاموں سے بچاہے۔

اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حفرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے ہیں طازم ہیں، ایسے حفرات اس ماہ ہیں کیا کریں؟ ہمارے حفرت ڈاکٹر عبدائئی صاحب قدس اللہ مرہ ..... اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین .... ہر آدمی کے لئے راستہ بتا گئے۔ وہ فرمائے ہیں کہ: میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تورمضان میں چھٹی لے کے ، اور کم از کم اس ماہ کے خرج کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انتظام کر لے۔ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے اس ماہ کے خرچ کے لئے کئی سے قرض لے لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے خرچ کے لئے کئی سے قرض لے لے۔ اور یہ سویچ کہ ہیں اس میں میں طال آ مدتی سے کھؤں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم انتا تو کر لے۔

گناہول سے بچنا آسان ہے

بسرطان! میں یہ کمنا جاہ رہا تھا کہ لوگ اس مہینے میں نوافل وغیرہ کا تواہتمام بست کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نیچنے کا اتنا اہتمام شمیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے نیچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پسنا دی جاتی ہیں۔ اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لاذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوے اور نقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

روزے میں غصے سے بر بیز

تیری بات جس کاروزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور بہبیز، جنانچ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا ممینہ ہے۔ ایک دوسرے سے عمواری کا ممینہ ہے۔ للذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے مرزد ہونے والے جرائم اور گناہ، مثلاً جھڑا، ملہ پنائی اور تو تکار، ان جیزوں سے بہبیز کا اہتمام کرمی۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ

#### وسلم نے يمال تك فرادياكد:

وان جهل على احدكم جاهل وهرصائم - فليقل الى صائم

(ترزی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی نفل الصوم، حدیث نمبر : ۲۹۳) یعنی اگر کوئی شخص تم سے جمالت اور لزائی کی بات کرے تو تم کسہ دو کہ میراروزہ ہے۔ میں لڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نہ زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، اور نہ ہاتھ ہے۔ اس سے برہیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہیں۔

#### رمضان میں نفلی عبادات زیادہ کریں

جمال تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاد اللہ جانے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراوی پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مینے ہے خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مینے میں حضرت جرائیل عیدا ساام کے ساتھ بورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس مینے میں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوه حلتي، پھرتے، اشحتے. بیٹھتے زبان براللہ کاذکر کریں۔ اور تیسراکلمہ: سجان اللہ والحمد للنه ولااله الاالله والله اكبر، اور درود شريف - اور استغفار كاصلح بجرت اس كى كثرت كالهتمام كريں - اور نوافل كى جتنى كثرت ہوسكے، كريں - اور عام دنوں ميں رات کو اٹھے کر تہجد کی نماز پڑھنے کاموقع نہیں ملتا، لیکن رمضان السارک میں چونکہ انسان سحری کے لئے اٹھتا ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائے۔ اور سحری سے پہلے تہد یر شنے کامعمول بنا لے۔ اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز ير هي كابتمام كرليل يدسب كام يواس ماه من كرف ي جابيس يدرمضان المبارك كى خصوصيات ميس سے ميں- ليكن ان سب چيزوں سے زيادہ اہم كنابوں ے بیخ کی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، اور رمضان البارک کے انوار وہر کات سے سیح طور پر مستفید ہونے کی توثق عطافرائد آمن وآخردعواناان الحمدالله وبالعالمين



نی تہذیب کا عجیب فلفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لئے اور اپنے شو ہرکے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیاز کرتی ہے ' تو یہ رجعت پندی اور دقیا نوسیت ہے۔ اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ائیز ہوسٹس بن کر سینکلوں انسانوں کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی فدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں ' باپ ' بہن ' بھائیوں کے لئے فانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذکت ہے ' لیکن ووکانوں پر "سیلز گرل" بن کر اپنی مسکرا ہوں ہے گا کھوں کو متوجہ کرے ' یا لیکن ووکانوں پر "سیلز گرل" بن کر اپنی مسکرا ہوں ہے گا کھوں کو متوجہ کرے ' یا دفاتر میں اپنے افسروں کی نا زبردا ری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ وفاتر میں اپنے افسروں کی نا زبردا ری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ وفاتر میں اپنے افسروں کی نا زبردا ری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔

## المالحالي

## آزادی نسوال کا فریب

الحمد لله نحمد ونتعينه ونتغفظ و فرمن به و فرك عليه، و فعوذ بالله من مشرور إنفنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يمنلله فلاهادى له، والشهدان لاالله الاالله وحدة لاشريك له، والشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبد لا وسرسوله \_\_\_ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كمثيرًا كمثيرًا كمثيرًا كمثيرًا حاله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا

نَاعُونُ إِللَّهِ مِنَ النَّنَيُطِبِ التَّحِيثِ مِردِيثِ مِللَّهِ التَّحْلِي التَّحِيثِمِهِ وَقُولَ فِي الْمُدِيثُ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَنْبَرَّجُنَ تَنَبَّتُ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَىٰ

(سورة الاحزاب: ٢٣)

إمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المصويم وغن على ذالك من التُّهدين والشُّكرين والحمد لله دب العالماين -

#### آج کا موضوع

میرے محترم بھائیوں اور بہنوں! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاۃ۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع "حجاب کی اہمیت" مقرر کیا گیا ہے "اس میں یہ بتلانا مقسود ہے کہ اسلامی احکامات کی 'روہے' اور قرآن سنّت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لئے "حجاب" کا کیا تھم ہے؟ اور وہ کتنی اہمیّت رکھتا ہے۔

اس موضوع کو سیح طور پر سیجھنے سے پہلے ایک اہم کئتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ کتہ یہ ہے کہ عورت کے لئے "تجاب" اور "پردہ" کیوں ضروری ہے ' اور اس کے شری احکام کیا ہیں؟ اور یہ بات اس دفت تک ٹھیک شمجھ میں نہیں آ کئی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے اور اس کے پیدا کئے جانے کا بنیا دی مقصد کیا ہے؟

## تخلیق کا مقصد خالق سے پوچھو

آج مغربی افکار کی ہورش میں یہ پردیگنڈہ ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب ادر پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے 'اس کو چار دیواری کے اندر قید کردیا گیا ہے 'کین یہ سارا پردیگنڈہ در حقیقت اس بات کا جمید ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کمی شخص کو اس بات پر ایمان ہے کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں 'انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں 'انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں نازان کا مقصد تخلیق ہیں معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس اللہ تعالی ہیں تو پھران کا مقصد تخلیق ہی معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس پر ایمان نہ ہوتو پھرات آگے نہیں چل عتی۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز تروز کرونے آگے کی دھو تھے جارہے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز آگے کے دیود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز آگے کے دیود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز آگے کے دیود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز کھا اللہ تعالی ایمی نشانیاں اور علامات دکھا آگے پڑھتے ہی جارہے ہیں' ان کو بھی اللہ تعالی ایمی نشانیاں اور علامات دکھا

رہے ہیں جن سے وہ بھی اللہ بھالی کے وجود کے قائل ہورہے ہیں۔ البند اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ بر ایمان نے بیدا اور سے پت ہے کہ اللہ نے اس کا نتات کو پیدا کیا ہے 'اور مرد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے 'عورت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے 'عورت کو بھی اس سے پیدا کیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی اس سے پوچھنا چاہے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ اور حورت کو کیوں پیدا کیا؟ اور دونوں کی ختیا کی مقصد کیا ہے؟

## مردا ورعورت دو مختلف منفیں ہیں

یہ نعرہ آج بہت زور وشور سے لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردول کے شانہ بشانہ کام کرن**ا جاہئے۔** اور مغربی افکار نے بیہ پروپیگینڈہ ساری دنیا میں کردیا ہے الیکن میر نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیسے کام کے لئے پیدا ہوئے تھے 'تو پھر دونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ہے عورت کا جسمانی نظام اور ہے مرد کا مزاج اور ب اور عورت كا مزاج اور ب مردكى صلاحيتي اور بين عورت كى ملا صیتیں اور ہیں' اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کی تخلیقی ساخت اور اس کے نظام میں بنیا دی فرق پایا جاتا ہے۔ لبندایہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کمی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے 'یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ے اور مثاہرہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ بیاتو آنکھون سے نظر آرہا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے ' نے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوششیں کردیکمیں ' چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'اور مردول نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'عورتوں نے مردول میں بال رکھنے شروع کردیے 'اور مردول نے عورتول میں بال رکھنے شروع کردیئے۔ لیکن اس بات ہے انکار اب بھی نہیں کیا جاسکا کہ مرد اور

عورت وونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے۔ دونوں مختلف مشغیں ہیں' دونوں کے انداز زندگی مختلف ہیں' اور دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔

## الله تعالى سے پوچھے كا ذريعه بيغمبر ہيں

لیکن یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فلا ہر ہے کہ اس کا جواب بی ہوگا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے؟ اور ہے 'ای سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انبیاء علیم اللہ علیہ وسلم ہیں۔

## انسانی زندگی کے دوشعبے

قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور آن کریم کی اندی دو مخلف کسی اوئی شبہ کے بغیریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ در حقیقت انبانی زندگی دو مخلف شعبول پر منتسم ہے 'ایک گرکے اندر کا شعبہ ہے 'اور ایک گرکے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبہ ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لئے بغیرا یک متوازن اور معتمل زندگی نہیں گزاری جاسی 'گرکا انتظام بھی ضروری ہے 'اور گرکے باہر کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب کا انتظام بعی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی آئی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں سے تب انبان کی زندگ دونوں کام ایک ساتھ اپنی آئی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں سے تب انبان کی زندگ استوار ہوگی' اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہوگیا' یا ناقص ہوگیا تو استوار ہوگی' اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہوگیا' یا ناقص ہوگیا تو استوار ہوگی' اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہوگیا' یا ناقص ہوگیا تو اس سے انبان کی زندگ میں توازن (Balance) ختم ہوجانے گا۔

# مرداور عورت کے درمیان تقسیم کار

ان دونوں شعبول میں اللہ تعالی نے یہ تعتبم فرمائی کہ مرد کے ذیے گرے

یا ہر کے کام لگائے' مثلاً کسیے معاش اور روزی کمانے کاکام' اور سای اور ساجی کام وغیرہ- بیہ سارے کام در حقیقت مرد کے ذیتے عائد کتے ہیں'اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے' وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ تھم آجا آ کہ عورت با ہر کا انتظام کرے گی' اور مرد گھر کا انتظام کرے گا' تو بھی کوئی چوں دجے اک مجال نہیں تھی۔ لیکن اگر عمل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہوسکا کہ مرد گھرکے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے' اس لئے کہ مرد اور عورت کے ورمیان اگر نقابل كرك ويكما جائ تو ظاہر ہوگا كہ جسماني قوت جتني مرد ميں ہے' اتني عورت میں نہیں' اور کوئی شخص بھی اس ہے انکار نہیں کرسکتا اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی نسبت جسمانی قوت زیا دہ رکھی ہے ' اور گھرکے با ہرکے کام قوت کا تقاضہ کرتے ہیں' محنت کا نقاضہ کرتے ہیں۔ وہ کام قوت اور محنت کے بغیرا نجام نہیں دیئے جا کتے۔ لہٰذا اس فطری تخلیق کا بھی نقاضا کیبی تھا کہ گھرکے با ہر کا کام مرد انجام دے 'اور گرے اندر کے کام عورت کے سرد ہوں۔

## عورت گھر کا انتظام سنبھالے

ابتداء میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے طاوت کی' اس میں اللہ تبارک وتعالی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کو براو راست خطاب فرمایا' دور ان کے واسلے سے ساری مسلمان خوا تین سے خطاب فرمایا' وویہ ہے کہ:

#### وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

لین تم ایخ مرول میں قرار سے رہو' اس میں صرف اتن بات نہیں کہ

عورت کو ضرورت کے بغیر گھرے باہر نہیں جانا جائے ' بلکہ اس آیت میں ایک 'نبیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے' وہ سے کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ گھرمیں قرارے رہ کر گھرکے انتظام کو سنجالے۔

# حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تنتیم کار

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرما رکھی تش کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه گھر کے باہر کے کام انجام دیتے' اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا گھر کے اندر کا انتظام سنبھالتیں۔ چنانچہ گھر کی جھاڑو دیتیں' چکی چلا کر آنا پیتیں' پانی بھرتیں' کھانا کیا تھی۔ پکا تھی۔

### عورت کو کس لا کچ پر گھرہے یا ہر نکالا گیا؟

لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قبت بی ند رکھتی ہو' اور جہاں عقت وعصمت کے بجائے اخلاقی باختگی اور سیاسوزی کو منہائے مقصود سمجھا جاتا ہو' ظاہر ہے کہ وہاں اس تقییم کار اور پردہ اور حیاء کو نہ صرف غیر ضروری' بلکہ رائے کی ٹرکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اظلاقی اقدار ہے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے کئے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوساک طبیعت عورت کی کوئی لئے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوساک طبیعت عورت کی کوئی در سری طرف وہ اپنی تانونی ہوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک ہوجھ تصور کرتا تھا۔ دو سری طرف وہ اپنی تانونی ہوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک ہوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو تھیا رائے حل نکالا' اس کا خوبصورت اور

معصوم نام "تحریک آزادی نیسواں" ہے۔ تورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گری جار دیواری جی قید رہی ہو' اب آزادی کا دور ہے' اور تہیں اس قید ہے جا ہر آگر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہرکام میں حصّہ لینا چاہئے۔ اب تک تہیں حکومت وسیاست کے ایوانوں ہے بھی محروم رکھا گیا ہے' اب تم با ہر آگر زندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصّہ لوقو دنیا بھر کے اعزازات اور ادنچے او خیے منصب تمہارا انظار کررہے ہیں۔

عورت بے چاری ان دافریب نعروں ہے متاثر ہو کر گھر ہے باہر آئی' اور پر پیکنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور کا کا کر اے یہ باؤر کراویا گیا کہ اُسے صدیوں کی ظامی کے بعد آج آزادی مل ہے' اور اب اس کے رنج و محن کا فاتمہ ہوگیا ہے۔ ان دافریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھیٹ کر مراکوں پر لایا گیا' اُسے دفتروں میں کلری عظاء کی گئی' اے اجبی مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹری کا "منصب" بختا گیا' اے "اشیو ٹائیسٹ" بنے کا اعزاز دیا گیا۔ اُسے تجارت چکانے کے لئے "سیلز گرل" اور "اؤل گرل" بنے کا اعزاز دیا گیا۔ گیا' اور اس کے ایک ایک علمو کو ہر مریا زار رُسوا کرکے گا کوں کو دعوت وی گیا' اور اس کے ایک ایک علمو کو ہر مریا زار رُسوا کرکے گا کوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم ہے مال خریدو' یہاں تک کہ وہ عورت جس کے مریر دین فطرت نے عزت و آبرو کا آج رکھا تھا' اور جس کے گلے میں عقت و عصمت کے فطرت نے عزت و آبرو کا آج رکھا تھا' اور جس کے گلے میں عقت و عصمت کے ایک تفریح کا سامان بن کررہ گئی۔

# آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپردہے

نام برلیا حمیا تھا کہ عورت کو "آزادی" دے کر سیاست و حکومت کے اور اس کے لئے کھولے جارہ جیں کین ذرا جائزہ لے کر تو دیکھتے کہ اس عرصے جی خود مغربی ممالک کی کتنی عورتی صدریا وزیرِ اعظم بن حمیٰ کمنی؟ کتنی

خواتین کو نج بنایا گیا؟ کتی عورتوں کو دو سرے بلند منامب کا اعزاز نصیب ہوا؟
اعداد وشار جع کے جائیں تو ایس عورتوں کا تناسب بشکل چند فی لا کھ ہوگا۔ ان
گی چُنی خواتین کو چھ مناصب دینے کے نام پر باقی لا کھوں عورتوں کو جس بے
دردی کے ساتھ سزکوں اور بازاروں جس گھیٹ کر لایا گیا ہے دہ " آزادی نی
نیواں" کے فراڈ کا الناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ جس جاکر
دیکھتے تو ونیا بھر کے تمام نچلے ورج کے کام عورت کے سرد جیں۔ ریستورانوں
میں کوئی مرد ویٹر شاذونادر ہی کہیں نظر آئے گا' ورنہ یہ خدمات تمام تر عورتیں
انجام دے رہی جی ' ہو نوں جی مسافروں کے کرے صاف کرنے' ان کے بستر
کی چادریں بدلنے اور "ردم انٹرنٹ" کی خدمات تمام تر عورتوں کے سرد جیں۔
دوکانوں پر مال نیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئیں گے' یہ کام بھی عورتوں ہی
دوکانوں پر مال نیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئیں گے' یہ کام بھی عورتوں ہی
اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں۔
اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں۔
اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں۔

### نئ تېذىب كاعجيب فلىفە

پروپیگنڈے کی قوتوں نے میہ عجیب وغریب فلفہ ذہنوں پر مسلّط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر' اپنے ماں باپ' بہن بھا کیوں اور اولاد کے لئے خانہ داری کا انظام کرے تو یہ قید اور ذکّت ہے' لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لئے کھانا پکائے' ان کے کمروں کی صفائی کرے' ہو ٹلوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے' دو کانوں پر اپنی مسکر اہنوں سے گا کھوں کو متوجہ کرے اور وفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور ساعزاز" ہے۔ انافلہ وانالیہ راجھون۔

پرستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ عورت کسب معاش کے آٹھ آٹھ مھننے کی یہ

سخت اور ذات آمیز ڈیوٹیاں اوا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں ہے اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام فدمات آج بھی پہلے کی طرح اس کے ذیتے ہیں' اور یورپ اور امریکہ میں اکٹریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے' برتن دھونے اور گھر کی مفائی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔

# کیا نصف آبادی عُضوِ مُعطّل ہے؟

عورتوں کو گھر ہے باہر نکالنے کے لئے آج کل ایک جاتا ہوا استدلال یہ چیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نصف آبادی کو عُضوِ معطّل بناکر قومی تغییرہ ترقی کے کام میں نہیں ڈال سکے۔ یہ بات اس شان ہے کہی جاتی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کسی نہ کسی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک "محمل روزگار" کی منزل حاصل کرلی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزارہا کام "مین پاور" کے انتظار میں ہیں۔

حالا نکہ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جارہ ہے جہاں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل مرد سر کوں پر جو تیاں چھاتے پھر رہے جیں 'جہاں کوئی چیڑائی یا ڈرائیور کی آسامی ثکلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں گر بجویٹ اپنی درخواسیں چیش کردیتے ہیں اور اگر کوئی کلرک کی جگہ ثکلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں باسٹراور ڈاکٹر تک کی ڈکریاں رکھنے والے اپنی درخواسیں چیش کردیتے ہیں۔ پہلے مردوں کی ''نصف آبادی کو ملکی تعمیرو ترتی کے کام میں پورے طور پر لگا لیجئے۔ اس کے بعد باتی نصف آبادی کے بارے میں سوچنے کہ وہ غضوِ معطّل ہے یا نہیں؟

آج فیملی سٹم تباہ ہوچکا ہے

الله تعالی نے ، رت کو گرکی ذمیر وار بنایا تھا "کمرکی متنظم بنایا تھا "کہ وہ

النال سنم استوار رکھ سکے 'لیکن جب وہ گھرہے باہر آگی تو یہ ہوا کہ باپ بھی باہر' اور بال بھی باہر' اور ہے اسکول جی یا خرمت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب اب وہ قبلی سنم تباہ اور برباد ہو کررہ گیا۔ عورت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب وہ گھر جی رہے گی تو گھر کا انظام بھی کرے گی' اور بچ اس کی گود جی تربیت کاہ ہوتی ہے۔ وہیں ہے وہ باکسیں گے 'مال کی گود بی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہیں ہے وہ افلاتی سیکھتے ہیں' وہیں ہے وہ کردار سیکھتے ہیں' وہیں سے زندگی گزارنے کے صبح طریقے سیکھتے ہیں' لیکن آج مغربی معاشرے ہیں قبلی سنم تباہ ہو کر رہ گیا ہے' طریقے سیکھتے ہیں' لیکن آج مغربی معاشرے ہیں قبلی سنم تباہ ہو کر رہ گیا ہے' گور وہ کو مال اور باپ کی شفقت میشر نہیں ہے' اور جب عورت دو سری جگہ کام کر رہا ہے' اور دونوں کے در میان دن بھر کر رہی ہو اور دونوں کے در میان دن بھر کی رابطہ نہیں ہے' اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائی کا ماحول ہے تو بیل کوئی رابطہ نہیں ہے' اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائی کا ماحول ہے تو بیا او قات ان دونوں میں آپس کا دشتہ گزور پر جاتا ہے' اور ٹوٹے لگتا ہے' اور اس کی جگہ ناجا تر دشتے پیدا ہوئے شروع ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچی ہے اور گھر پریاد ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے

## عورت کے بارے میں 'گھورباچوف''کا نظریہ

اگریہ باتیں صرف میں کہنا تو کوئی کہد سکا تھا کہ یہ سب باتیں آپ تعصّب
کی بناء پر کہد رہے ہیں لیکن اب سے چند سال پہلے سودیت یو نین کے آخری
صدر "میخا کل گورباچوف" نے ایک کتاب لکھی ہے "پروسڑائیکا" آج یہ کتاب
ساری دنیا میں مشہور ہے اور شائع شدہ شکل میں موجود ہے "اس کتاب میں
گورباچوف نے "عورتوں کے بارے" میں (Status of Women) کے نام
سے ایک باب قائم کیا ہے "اس میں اس نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات
لکھی ہے کہ:

" ادی مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو ممرے باہر تکالا

کیا'اوراس کو گھرے باہر نکالنے کے نتیج میں بیٹک ہم نے کچے معاثی فوائد عاصل کے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا'اس لئے کہ مرد بھی کام کررہے ہیں اور عورتیں بھی کام کرری ہیں' لیکن پیدا وار کے زیاوہ ہونے کے باوجود اس کا لا زی بتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیلی سِٹم تیاہ ہو کیا' اور اس فیلی سِمْ ك جاه مونے كے نتيج ميں جميں جو نقصانات ألهانے یڑے ہیں' وہ نقصانات اُن فوا کرے زیادہ ہیں جو پروڈیکشن کے اضافے کے نتیج میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لبذا میں اپنے ملک میں "بروسرائکا" کے نام سے ایک تحریک شروع کررہا ہوں' اس میں میرا ایک برا نبیا دی مقصد سے کہ وہ عورت جو گھرے باہر نکل چی ہے' اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے؟ اس کے طریقے موجنے برس مے ورنہ جس طرح ہارا قبلی سٹم تاہ ہوچکا ہے' اس طرح ہاری پوری قوم تاہ ہوجائے گی"۔

یے الفاظ میخائل گورہاچوف نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں' وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے'جس کا بی چاہے دیکھ لے۔

## ردىپيە پىيەبذات خود كوئى چزنهيں

اس فیلی سیم کی تباہ کاری کی بنیا دی وجہ سے کہ ہم نے عورت کی مقصدِ تخلیق کو نہیں جانا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالی نے عورت کو اس کئے پیدا کیا تھا کہ وہ گھرکے نظام اور فیملی سیم کو استوار کرے۔ آج کے معاشی دور کی ساری کوششوں کا حاصل سے ہے کہ روپہ پیسہ ذیا دہ ہوجائے 'کین سے تو بتاؤ کہ کیا سے روپہ پیسہ بذاتِ خود کچھ فا کرہ پنچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگ

رہی ہو'اور آپ کے پاس پیے موجود ہوں' تو کیا آپ اس کو کھاکر بھوک مٹالیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیسہ بذاتِ خود کوئی چز نہیں' جب تک کہ اس کے ذریعہ ضرورت کی چزیں مبنیا کرکے آدمی سکون حاصل نہ کرے۔

# آج کا نفع بخش کاروبار

پی کھے دنوں ایک رسائے میں ایک مروے کی تفصیل آئی ہے۔ اس مروے کا مقصد سے تھا کہ سے دیکھا جائے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش کا روبار کونسا ہے؟ چنانچہ اس سروے کی ربورٹ سے لکھی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب نیادہ نفع بخش کا روبار "اول گرل" کا کا روبار ہے۔ اس لئے کہ ایک "اول گرل" مصنوعات کے اشتہارات پر اپنی عُواں تصویر دینے کے لئے صرف ایک دن کے 10 ملین والر وصول کرتی ہے "اور اس ایک دن میں وہ آج اور اس مراب کا رابی مرض ہے جتنی تصویر ہیں جس انداز سے اور جس زادیہ سے انارنا چاہے "آر آر ہی مصنوعات کو بازار میں انارنا چاہے "آر ہی عورت ایک باکاؤ مال بن چکا ہے "اور مراب دار اس کو جس طرح چاہتا ہے استعال کرتا ہے "وجہ سے کہ عورت نے گھرے با ہر نکل کر اپنی قدر و منزلت اور اپنا مرتبہ کھوریا اور اس کا یہ نتیجہ نگلا۔

## ا یک بهودی کا عبرتناک واقعه

ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے ایک یمودی بہت برا مالدار اور سموایہ وار تھا'اس زمانے میں لوگ اپنی دولت زیر زمین فزانے بناکر اس میں رکھا کرتے تھے'اس یمودی نے فزانے میں سونے چاندی کے انبار اور فرھیر جمع کئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت بردا فزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یمودی اینے فزانوں کا خفیہ

طور پر معائنہ کرنے کے لئے گیا' اور جب آندر گیا تو اس چوکیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں فزانے پر اس نے مقرّر کیا تھا' باکہ یہ دیکھے کہ وہ چو کیدار کہیں خیانت تو نہیں کررہا ہے۔ اور اس خزانے کے دروازے کاسٹم ایبا تھا کہ وہ اندر سے بند تو ہو یا تھا' لیکن اندر ہے کمل نہیں سکتا تھا' مرف یا ہر ہے تکل سکا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کرلیا' اب کھُولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا' با ہرجو چوکیدار تھا وہ یہ سجمتا رہا کہ خزانہ بند ہے" اور اس کے ذہن میں میہ تصوّر بھی نہیں تھا کہ ٹزانے کا مالک اندر ہے۔ اب میہ مالک اندر جاکر فزانہ کی تغیش کرتا رہا اور جب دیکھ بھال کر تغیش ہے فا رغ ہو کر واپس یا ہر نکلنا چاہا تو یا ہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر قید ہے' بھوک لگ رہی ہے اور تزانہ سارا موجود ہے' لیکن بھوک نہیں مناسکا' یا س لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے ' لیکن پیاس نہیں ٹجھا سکتا' رات کو نیند آرہی ہے' اور فزانہ سارا موجود ہے' لیکن بستر فراہم نہیں کرسکتا' حتیٰ کہ جتنے دن بغیر کھائے ہیئے زندہ رہ سکتا تھا زندہ رہا' اور پھرای نزانہ میں اس کا انقال ہو کیا۔

توبیہ روپیہ ہیں۔ اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے ' جب تک کہ نظام درست نہ ہو' اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔

# محکنتی میں اگرچہ دولت زیا دہ ہوجائے گ

آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو گھرے با ہر نکالیں کے تو ہمیں ورکر ذ مہیّا ہوں گے 'اور اس کے نتیج ہیں پروڈ یکٹن زیادہ ہوگی اور دونت زیادہ ہوگ' تو یہ بات نحیک ہے کہ گنتی ہیں تو دولت زیادہ ہوجائیگ 'کین جب تمہارا لیملی سٹم جاہ ہوگیا اور اس کے نتیج ہیں تمہاری قوی ترتی کا راستہ بند ہوگیا یہ کتنا ہوا تقصان ہوگیا۔

### دولت کمائے کا مقصد کیاہے؟ اس لئے قرآن کریم میں جو آیت:

#### وَقَرُنَ فِي مُنْوُتِكُنَّ

ہے' اس آیت میں اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا
کیا کہ وہ ذندگی کی یہ اہم ترین خدمت انجام دے کر اپنے فیملی سیٹم کو استوار
کرے' اور اپنے گھر کو سنجا لے۔ اس کے تو کوئی معنیٰ نہیں ہیں کہ گھر کا گھرا جڑا
پڑا ہے' اور ساری تو بخہ با ہر کے کاموں میں صرف ہورتی ہے۔ با ہر رہ کر انسان
جو پچھے کما تا ہے وہ تو اس لئے کما تا ہے کہ گھرے اندر آکر سکون حاصل کرے'
لیکن اگر گھر کا سکون تباہ ہے' تو پھراس نے جتنی پچھے کمائی کی ہو' وہ کمائی بیکا رہے'
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

# یچ کومال کی مامتا کی ضرورت ہے

 اگر کوئی باپ یہ جا ہے کہ میں ماں کی مدد کے بغیر بچے کی پردرش خود کرلوں ، تو باپ کے لئے یہ بات ممکن نہیں ، تجربہ کرکے دیکھ لیں۔ آج کل لوگ بچوں کو خر سربوں کے اندر پالتے ہیں۔ یا در کھو! کوئی بھی نر سری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کر سختی ، بچے کو کسی پولڑی فارم ہم کے اوارے کی ضرورت نہیں ، بلکہ بچے کو ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کی ضرورت ہے ، اور ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کو ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کو ماصل کرنے کے لئے یہ لا زم ہے کہ عورت گھر کا نظام سنجا لے۔ اگر کوئی عورت گھر کا نظام نہیں سنجال رہی ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کررہی ہے اور فطرت سے بغاوت کر رہی ہیں۔

## بڑے کارناموں کی بنیاد "گھر" ہے

قرآن كريم في چوده سوسال پيلے فرمايا ديا تھاكه:

#### وَقَرُبَ فِي إِنْ إِنْ وَيَكُنَّ

ینی اپ گروں میں قرار سے رہو ' یہ گھری تمہاری دنیا و آخرت ہے ' یہ گھر تمہاری ذندگی ہے ' اور یہ خیال مت کو کہ مرد گھر سے یا ہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے ' لہذا میں بھی با ہر نکل کربڑے بڑے کارنا سے انجام دوں ارے یہ تو سوچو کہ سارے بڑے کارناموں کی بنیاد گھر ہے ' اگر می نے اولاد کی صحیح قربیت کردی ' اور ان کے دلون میں ایمان پیدا کردیا ' اور ان کے اندر تقویل اور عملِ صالح پیدا کرنیا تو یقین رکھو کہ مرد با ہر نکل کرجتے بڑے اندر تقویل اور عملِ صالح پیدا کرنیا تو یقین رکھو کہ مرد با ہر نکل کرجتے بڑے برے کارنا موں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گاکہ تم نے ایک بچے کی تربیت دین کے مطابق کردی۔

مغرب کے النے بروپیکنڈے نے اور مغرب کی اندھی تعلید نے مارے

معاشرے کی خواتمن سے اولاو کی دیلی تربیت کی فکر کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع

کردیا ہے اور جو خواتین اپنے گھروں میں جیٹی ہیں 'وہ بھی بھی بھی ہیں موچنے لگتی ہیں کہ واقعۃ میں لوگ ورست کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چار و بواری میں مقید اور بند ہوگئے ہیں 'اور جو خواتین گھروں ہے یا ہر نکل رہی ہیں شاید سے ہم سے زیادہ ترقی یا فتہ ہیں ۔ یا فتہ ہیں ۔ یکن خوب سمجھ لیں کہ عورت جو خدمت اپنے گھر میں یا فتہ ہیں ۔ یہ کا در کھواس کا کوئی بدل نہیں ہے 'اور وہ خدمت گھر سے بیٹھ کر انجام دے رہی ہے 'یا در کھواس کا کوئی بدل نہیں ہے 'اور وہ خدمت گھر سے با ہر نکل کر' بازاروں میں جاکر' ووکانوں پر جیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی 'جو گھر میں جیٹھ کر نہیں انجام دی جا سکتی 'جو گھر میں جیٹھ کر انجام دی جا سکتی ہے۔

# تسکین وراحت پر دہ کے اندر ہے

اور خواتین سے نہ سمجھیں کہ سے پردہ ہمارے لئے دشواری کا سبب ہے 'بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے 'اور ''عورت '' کے معنی ہی ''فیر نے والی چیز'' کے بین 'اور پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر فطرت منح ہوجائے تواس کا تو کوئی علاج نہیں 'لیکن جو تسکین اور راحت پردہ کی حالت میں ہوگی' وہ تسکین ہے پردگی اور تمکم کھلا اور علانے برہنے کی حالت میں نہیں ہوگی' اور تحفظ حیا ء کا ایک لازی حصہ ہے۔

## ایے بال قیامت کی نشانی ہے

ایا معلوم ہو آ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگامیں آج کے مالات دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ :

" قیامت کے قریب الی عور تیں ہوں گی کہ ان کے سرکے بال لاغرادنٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے "۔

اونث کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عور تیں اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بناری ہیں۔

### لباس کے اندر بھی عمال

اور فرمایا کہ وہ عور تیں بظا ہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی ایکن وہ لباس ایسے ہوں کے کہ جن سے سر کا مقد حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ لباس اتا پاریک ہوگا 'یا رہ جہ کے تمام نشیب باریک ہوگا 'یا وہ لباس اتا چست ہوگا کہ اس کی وجہ ہے جہم کے تمام نشیب وفراز عیاں ہوجا کیں گے 'اور یہ سب حیاء کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ آج سے پہلے اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ عورت ایبا لباس پہنے گی 'اس لئے کہ اس کے دل میں حیا تھی 'اور اس کی طبیعت الیی تھی کہ وہ ایبا لباس پہنا پند نہیں کرتی تھی 'اور اس کی طبیعت الی تھی کہ وہ ایبا لباس پہنا پند نہیں کرتی تھی 'لور اس کی طبیعت الی تھی کہ وہ ایبا لباس بہنا پند نہیں کرتی تھی 'لور اس کی طبیعت الی تھی کہ وہ ایبا لباس بہنا پند نہیں کرتی تھی 'کی آج سینہ کھلا ہوا ہے 'گلہ کھلا ہوا ہے 'بازد کھلے بین 'یہ کیبا لباس ہوا؟ لباس تو سر پوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل بین 'یہ کیبا لباس ہوا؟ لباس تو سر پوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل فطرت کی طرف لوٹانے کے لئے تھا۔ وہ لباس سر پوشی کا کام ویے کے بجائے جہم کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔

### مخلوط تقريبات كأسيلاب

شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظر ان گرانوں میں بھی نظر آنے گئے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں 'جن کے مرد مبحد میں صف اوّل میں نماز پڑھتے ہیں 'ان کے گرانوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں جائر دیکھو کہ کیا ہورہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال اور تصوّر نہیں آسکا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجماع ہوگا 'لین اب تو مرد و عورت کی مخلوط دعوتوں کا ایک سیلاب ہے اور عورتیں بن سنور کر 'سنگھار پنار کرکے ' زیب وزینت سے آراستہ ہوکر ان مخلوط دعوتوں میں شریک

#### موتی ہیں۔ نہ پردہ کا کوئی تصوّر ہے' نہ حیاء کا کوئی خیال ہے۔

### يه بدأمني كيول نه جو؟

اور پھران تقریبات کی ویڈیو قلمیں بن رہی ہیں' تاکہ جو کوئی اس تقریب میں شریک نہ ہوسکا' اور اس نظارے ہے لطف اندوز نہیں ہوسکا' اس کے ذریعہ وہ اس نظارہ ہے لطف اندوز ہونے کے لئے ویڈیو قلم تیا رہے' اس کے ذریعہ وہ اس کا نظارہ کرسکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہورہا ہے' لیکن پھر بھی دیندار ہیں' پھر بھی نمازی پر بیز گار ہیں۔ یہ سب پچھ ہورہا ہے' لیکن کان پر جول نمیں رینگتی' اور ماشح پر شکن نہیں "تی' اور دل میں اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ بتائے کیا پھر بھی یہ فضے نہ آئمیں؟ کیا پھر بھی بدامتی اور بسونی پیدا نہیں ہوتا۔ بتائے کیا پھر بھی یہ فضے نہ آئمیں؟ کیا پھر بھی بدامتی اور بسونی پیدا نہ ہوں ۔۔۔ یہ سب کیوں نہ ہوں ۔۔۔ یہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے اور ضور صلی کیوں نہ ہوں ۔۔۔ یہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے اور ضور صلی کیوں نہ ہوں ۔۔۔ یہ کہ ایبا قبر ہم پر تازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک بوجا کیں' درنہ ہمارے اعمال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قبراور ایک عذاب موجا کیں' درنہ ہمارے اعمال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قبراور ایک عذاب

# ہم اپنی اولاد کو جبتم کے گڑھے میں و تھکیل رہے ہیں

اور سے سب گھر کے بردوں کی غفلت اور بے حسی کا بھیجہ ہے کہ ان کے دل سے احساس ختم ہوگیا' کوئی کہنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا' بچے جہنم کی طرف دو ژے ہوئے بارہ بیں کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر رویانہ والا نہیں ہے' کسی باپ کے دل میں سے خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کو کس گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اور دن رات سب پچھ اپنی آتکھوں ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھا تا ہے تو ان بردوں کا سے جواب ہوتا ہے کہ ارے بھائی! یہ تو

نوجوان میں ' سکتے رہنے دو' ان کے کاموں میں رُکاوٹ نہ ڈالو۔ اس طرح ان اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کر متیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔

## ابھی پانی سرے نہیں گزرا

اب بھی وقت ہاتھ ہے نہیں گیا۔ اب بھی اگر گھر کے مریراہ اور گھر کے فریس گئے۔ اب بھی اگر گھر کے مریراہ اور گھر کے ذمہ وار اس بات کا نہیہ کرلیں کہ یہ چند کام نہیں کرنے دیں گے ' ہمارے گھر بیں مردو عورت کا مخلوط اجتماع نہیں ہوگا' ہمارے گھر بیں کوئی تقریب عورتوں کی بے پردگی کے ساتھ نہیں ہوگی' وڈیو قلم نہیں ہے گی۔ اگر گھر کے بڑے ان باتوں کا نہیہ کرلیں تو اب بھی اس سیلاب پر بند با ندھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیلاب قابو سے باہر ہوا ہو' لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی کہنے والا خیر خواہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا' اور نہیں کر سے گا۔ کم از کم وہ گھرانے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں' جو دین اور اسلام کے نام کم از کم وہ گھرانے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں' وہ تو کم از کم اس بات کا تہیہ کرلیں کہ ہم یہ مخلوط اجتماع نہیں ہوئے دیں گے۔

#### ایسے اجتاعات کا بائیکاٹ کردو

ہارے بزرگوں نے بائکاٹ وغیرہ کے طریقے نہیں سکھائے کی یا ور کھو!

ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا تو ہماری یہ بات

مانی جائے گی ورنہ اس تقریب میں ہماری شرکت نہیں ہوگ۔ اگر شادی کی

تقریبات ہورئی ہیں اور مخلوط اجتماعات ہورہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ

اگر اس دعوت میں نہیں جاتے تو خاندان والوں کو شکایت ہوجائے گی کہ آپ

اس مخلوط دعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟

اس مخلوط دعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟

ارے یہ تو سوچو کہ
ان کی شکایت کی تو آپ کو پرواہ ہے کین ان کو آپ کی شکایت کی پرواہ نہیں۔

اگر تم پردہ نشین خاتون ہو' اور وہ تم کو دعوت میں بلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں تمہارے کئے پردہ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں کیا' تا ہم تر بھی ان کا خیال کرنا واجب نہیں ہے' ان سے صاف صاف کمہ دو ایک تقریب میں شریک نہیں ہوں گی۔ جب تک کچھ خوا تمن ڈٹ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گی' یقین رکھو کہ اس دفت تک یہ سیلاب بند نہیں ہوگا۔ کب تیک ہمیار ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب تک ہمیار ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب کہاں تک ہمیار ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب کہاں تک ہمیے گا؟

#### دنیا والوں کا کب تک خیال کروگے؟

ہمارے ہزرگ حضرت مولانا مجر ادریس صاحب کا ندہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائے 'آئیں۔ اس دور کے اندر اللہ تعالی نے جَنتی ہزرگ پیدا فرمائے ہے 'ان کے گھری بیٹھک میں فرشی نشست تھی 'گھری جُنتی ہزرگ پیدا فرمائے ہے 'ان کے گھری بیٹھک میں فرشی نشست تھی 'گھری خوا تین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب آپ یہ فرشی نشست ختم کردیں اور نہیں رہا 'اس لئے آکر مولانا ہے کہا کہ اب آپ یہ فرشی نشست ختم کردیں اور صوفے وغیرہ لگادیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جھے تو نہ صوفے کا شوق ہا اور کا مرحلے اس پر آرام ملک ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر آرام ملک ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر کام کردل گا۔ خوا تین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملک ہے گردیا والوں کا بیٹھ خیال کام کردل گا۔ خوا تین کے باس ملئے کے لئے آتے ہیں ان کا ہی پکھ خیال خیال کرلیا کہ کرلیں۔ اس پر حضرت مولانا نے کیا جمیب جواب دیا 'فرمایا : بی بی! ونیا دیل کرلیا کا تو جس خیال کرلوں 'نیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میراکیا خیال کرلیا ؟ میری وجہ سے کسی نے اپنے طرز زندگی ہیں' یا کسی ہے اپنے کسی کام جس کوئی تبدیلی لائی ؟ جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو جس ان کا کیوں خیال کردں ؟

### دنیا والوں کے برا ماننے کی پرواہ مت کرو

لہذا جس کے ول میں تہمارے پردے کا احرام نہیں' جس کے ول میں تہمارے پردے کی وقعت اور عظمت نہیں' وہ اگر تہمارا خیال نہیں کرتا تو تم ان کا خیال کیوں کرتی ہو؟ حالا تکہ اگر ایک بے پردہ عورت عورتوں کے لئے علیحہ انتظام کی ہوئی جگہ میں آگر بیٹھ جائے' اور مردوں کے سامنے نہ آئے' تو اس میں اس کا کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہیں' لیکن اگر پردہ دار عورت مردوں کے سامنے چلی جائے' تو اس پر قیامت گررجائے گی \_\_\_\_ اگر پردہ کا انتظام نہ ہونے کے باوجود تم صرف اس لئے جاتی ہو تاکہ وہ بُرا نہ مائیں' کہیں ان کو بُرا نہ لگ جائے۔ ارے' بھی تم بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو بین ان کو بُرا نہ لگ جائے۔ ارے' بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو برا مانے ہیں کہ ہمیں ایس دعوت میں کیوں بلایا جارہا ہے' ہمارے لئے الی بیل مائی ہیں جس میں پردہ کا انتظام نہیں ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ دعوت میں پردہ کا انتظام نہیں ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ نہیں کریں گی نیے سیلاب نہیں رُکے گا۔

### ان مردول کو با ہر نکال دیا جائے

جہاں تقریبات میں بظا ہر خوا تین کا انظام علی ہو ہمی ہے ' مردوں کے لئے علی ہو، شامیانے ہیں ' اور عورتوں کے لئے علی ہو، نیکن اس میں بھی ہے ہو آ ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی مردوں کا ایک طوفان ہو آ ہے ' مرد آرہ ہیں جارہ ہیں ' نہی ذاتی ہورہا ہے ' دل گلی ہورہی ہے ' فلمیں بن رہی ہیں ' یہ سب جارہ ہیں نہیں نہا ہر دیکھنے میں الگ انظام ہے۔ ایسے موقع پر خوا تین کھڑے ہورہا ہے اور بظا ہر دیکھنے میں الگ انظام ہے۔ ایسے موقع پر خوا تین کھڑے ہو کہ کول سے نہیں کہ مردیبال کیوں آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ' ہو کہ کیول سے نہیں کہ مردیبال کیوں آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ' ہو کہ کیول سے نہیں کہ مردیبال کیوں آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ' ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ' ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ' ہم پردہ نشین خوا تین ہیں ۔

# دین پر ڈاکہ ڈالا جارہا ہے اور پھر خاموشی!

شادی بیاہ میں بہت سے معاملات پر لڑائی جھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور اس بات پر نارا ملکیاں ہوجاتی ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اور ایک فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' ای پر لڑائی جھڑے کھڑے ہوجاتے ہیں' اور ایک دو مرے کے ساتھ تلخیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ تم اگر پردہ نشین خاتون ہوتو اور چیزوں پر نارا فسکی کا اظہار نہ کرو' اگر تہماری ذیا وہ آؤ بھگت نہیں ہوئی تو اس پر نارا فسکی کا اظہار نہ کرو' لگر تہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو دہاں تہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو دہاں تہمارے دین ہوگہ مرد اور خوا تین اس بات کا چیز ہمارے لئے نا قابلِ برداشت ہے۔ جب تک چھے مرد اور خوا تین اس بات کا تہمہ نہیں کرلیں گے اس وقت تک یا در کھو! حیاء کا تحفظ نہیں ہو سکے گا' اور یہ سیلاب برستا چلا جائے گا۔

#### ورنہ عذاب کے لئے تیا رہوجاؤ

بہرحال! ہم لوگ جو کم از کم دین کا نام لیتے ہیں 'جب تک اس کا عزم اور ہیں۔ نہیں کرلیں گے 'اس وقت تک یہ سیلاب نہیں دُکے گا۔ خدا کے لئے اس کا عزم کرلیں 'ورنہ پھر اللہ کے عذاب کے لئے تیا ر دہیں 'کسی کے اندر اگر اس عذاب کے لئے تیا ر ہوجائے 'یا پھراس کا عزام کرلیں۔ مرم کرلیں۔

### ا پنا ما حول خود بنا ؤ

مارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب قدس الله سره بدے

کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ یا در کھنے کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ:

"تم كبتے ہوكہ ماحول خراب ب معاشرہ خراب ب ارك تم البنا ماحول خود بناؤ تهارك تعلقات اليك لوگوں ك ہونے چاہئيں جو ان اصولوں ميں تمہارك بم نوا ہوں۔ جو لوگ ان اصولوں ميں تمہارك بم نوا نبيں ان كا راستہ لوگ ان اصولوں ميں تمہارك بم نوا نبيں ان كا راستہ الگ ہے۔ البذا ابنا ايك اليا ملقہ احباب تيار كرہ جو ايك دو مرك ك ساتھ ان معاملات ميں تعاون ك لئے تيار ہو۔ اور اليك لوگوں ك معاملات ميں تعاون ك لئے تيار ہو۔ اور اليك لوگوں ك تعلق محمال جو اليك موارك راستے ميں تمہارك راستے ميں محمال داستے ميں حمالت ميں تمہارك راستے ميں ركاوٹ بي اللہ معاملات ميں تمہارك راستے ميں ركاوٹ بي "-

## آزادانہ میل جول کے نتائج

بہرمال! عورت کے گھرے با ہر نظنے پر ایک خرابی توبہ ہوئی کہ فیلی سے اللہ ہوگیا اور دو سری خرابی ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے نہ فطری بات ہے آپ اس پر کتے بھی پردے ڈالیں کین یہ ایک حقیقت ہے 'جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جب ان دونوں کے در میان آزادانہ میل جول ہوگا اور آزادانہ اجتماع ہوگا اور ہروقت آیک دو سرے کو دیکھیں اجتماع ہوگا اور ہروقت ایک دو سرے کو دیکھیں کے تو وہ کشش جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے 'کسی نہ کسی وقت رنگ لاکر گناہ پر آمادہ کرے گی۔ اور اس کے نتیج میں وہ بھینا گناہ کی طرف برصیں کے آپ اپنی اس سوسائی میں رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیج میں کیا ہورہا ہے۔ کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیج میں کیا ہورہا ہے۔

تسكين كرنا جائے تو اس كے دروازے چوہ كھلے ہيں "كوئى قانون ان كو رو كئے والا نہيں ہے "كوئى معاشرة ركاوث ان كو روكنے والا نہيں ہے "كوئى معاشرة ركاوث ان كر عائد نہيں ، ليكن اس كے باوجود اس لمك (امريكه) ميں زنا بالجركے واقعات سارى دنيا سے ذيا دہ ہورہ ہيں۔ كل ہى كے اخبار ميں ميں نے پڑھاكہ اس ملك (امريكہ) ميں ہر ٢٦ سيئٹر پر ايك زنا بالجركا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب بتا ہے كہ جس ملك ميں رضامندى كے ساتھ جنى خواہش پورى كرنے كا راست كھلا ہوا ہو "اس كے باوجود زنا بالجراتنى كشت سے ہورہ ہيں۔ اس كى كيا وجہ ہے؟

# جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟

وجہ اس کی ہے ہے کہ انسان اپنی فطری مدود ہے باہر نکل گیا ہے 'جب تک انسان فطری مدود کے اندر رہ کر جنسی خواہشات کی تسکین کا راستہ اختیا رکرے گا'اس وقت تک انسان جنسی خواہشات کی جمیل کے ذریعہ سکون حاصل کرے گا۔ لیکن جب وہ فطری مدود ہے آگے بڑھے گا تو پھر وہ جنسی خواہش ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی بیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے 'پھروہ ایسی بھوک ہے جو بھی نہیں متی۔ اور اس کے بعد پھر انسان کی ایک مد پر جاکر قانع نہیں ہوتا' بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔ انسان کی ایک مد اور عورت کے آزادانہ میل جول کا وہی متیجہ ہوگا جو آپ اس کے مرد اور اپنی آ کھول سے مشاہرہ کردہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم دیکھ رہے بیں "اور اپنی آ کھول سے مشاہرہ کردہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم دیکھ رہے بین "اور اپنی آ کھول سے مشاہرہ کردہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم دیکھ دی بین "اور اپنی آ کھول سے مشاہرہ کردہے ہیں اور یہ سب پھے اس تھم دیکھ وت بی بخوات کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالی نے اس آیت ہیں فرایا کہ "

﴿ وَقَرْنَ فِي بِيُويَكُنَّ ﴾

اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ آج ہم سے تھم چھوڑ کر دو مرے راہتے پر چل پڑے ہیں۔

#### ضرورت کے وقت گھرہے یا ہرجانے کی اجازت

البتہ ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے'اس
کو بھی گھرے با ہرجانے کی ضرورت پٹی آسکتی ہے'اس کے دل میں بھی گھرے
با ہر نکلنے کی خواہش ہوتی ہے' تاکہ وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ واروں سے
ملاقات کرے' اور بعض اوقات اپنی ذاتی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے بھی
باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے' اور بعض اوقات اس کو جائز تفریح کی بھی
ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھرے با ہر جانے کی
اجازت ہوئی جائے۔

خوب سجو لیجے اکہ ہے جو تھم ہے کہ گھریں قرار سے رہو'اس کا یہ مطلب ہے کہ بیس کہ گھریں تالہ لگا کر عورت کو اندر بند کردیا جائے' بلکہ مطلب ہے ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نظے' البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے یا ہر بھی جا سکتی ہے۔ ویلے تو اللہ تعالی نے عورت پر کمی زمانے بیں بھی روزی کمانے کی واللہ زالی نیادی سے پہلے اس کی کمٹل کفالت باپ کے ذیئے ہے' وار شادی کے بعد اس کی تمام کفالت شو ہر کے ذیئے ہے' لیکن جس عورت کا نہ اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو' تو ظا ہر ہے کہ باپ ہو' نہ شو ہر ہو اور نہ معاشی کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو' تو ظا ہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لئے گھر سے یا ہر جانا پڑے گا' اس صورت میں با ہر جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیس نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیس نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ و سلم بعض او قات محرے یا ہر جانے کی اجازت ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم بعض او قات عضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ گھر سے با ہر بھی لے کر گئے۔

کیا عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی دعوت ہے؟

مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محابی حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور عرض کیا' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ :

#### ﴿ أعاثثة معيى ﴾

کیا عائشہ (رمنی اللہ تعالی عنہا) کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور بے تکلفی کا تھا'اور اس دقت ان محالی کے ذہن میں حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کو بلانے کا ارادہ نہیں تھا'اس لئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا :

#### ﴿إذاتَادَ ﴾

لین اگر عائشہ (رمنی اللہ تعالی عنها) کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ پچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی بھر حاضر ہوئے 'اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آپ نے پھروی سوال کیا کہ:

#### ﴿ أعاشتة معى؟ ﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر و نکار پھر دوی ہوت ہے انہیں؟ انہوں نے پھر و نکار فروی جواب ویا کہ یا رسول اللہ! صرف آپ کی دعوت ہے 'آپ نے پھر و نکار فرا دیا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیمری مرتبہ آکر پھر دعوت دی 'اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت تبول فرمالیں 'آپ نے پھروی یو چھا کہ :

#### ﴿ أَمَانُتُ مَعَى ؟ ﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنباک بھی میرے ساتھ دعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کما:

#### ﴿ نعم ! يام سول الله !

بی ہاں یا رسول اللہ! حضرت عائشہ رضی اللہ تعافی عنہا کی بھی آپ کے ساتھ وعوت ہے' آپ نے فرمایا :

#### ﴿ إِذَا فنعم! ﴾

اب میں وعوت قبول کر تا ہوں۔

(صحيح مسلم عند من وعا و صاحب الطمام عند و من وعا و صاحب الطمام وديث المرد عند عا و صاحب الطمام وديث المرد من وعا و صاحب الطمام وديث المرد ا

## آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرا رکی وجہ

روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے 'البتہ بعض علاء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ و منم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی فخص آپ کی دعوت کر آ تو آپ ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائے 'بلکہ آپ کا معمول بہی تھا کہ جب کوئی خض آپ کی دعوت کر آ تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے 'لیکن بعض علاء نے لکھا ہے کہ ایما معلوم ہو آ ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کررہے تھے 'شاید ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کوئی میل اور کدورت ہوگی' اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا جائے تھے 'اس لئے آپ نے باربار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاتھ لے جانے کی شرط آپ نے باربار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط

## ہوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے

یہ دعوت مدینہ طیبہ میں ہمیں تھی اللہ مدینہ طیبہ سے باہر کھے فاصلے پر ایک اللہ علیہ وعلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کرچلے استے میں ایک کھلا میدان آیا ، جس میں کوئی دو سرا فخص موجود نہیں تھا ، اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگاٹا ایک جائز تفریح کا بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام جائز تفریح کا بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرایا۔ کیونکہ ایک فاتون کو جائز تفریح کا بھی مرورت ہوتی ہے ، اور اس تم کی قرایا۔ کیونکہ ایک فاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس تم کی تفریح مول کے ساتھ نہ ہو ، اور فی میں مور کے ساتھ نہ ہو ، اور فی میں مور کے ساتھ نہ ہو ، اور فی کے ساتھ نہ ہو۔

(ابوداؤد كتاب الجبود باب في السبق على الرجل صديث نبر ٢٥٥٨)
ان روايات سے معلوم ہو آ ہے كه وعوت كا واقعه اور دو ژخ كا واقعه ايك بى سفر ميں چيش آيا 'البتہ بعض روايات سے معلوم ہو آ ہے كہ به دونوں

وا قعات علیمہ علیمہ سنریں چیں آئے ہیں۔ (مین)

### زیب وزینت کے ساتھ لکلنا جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھرسے باہر نکلنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، گر باہر نکلنے کے لئے یہ شرط لگادی کہ پردے کی پائٹری ہونی چاہئے 'اور اپنے جسم کی ٹمائش نہیں ہونی چاہئے 'ای لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ :

#### ﴿ وَلَا نَتَ بَرَّجُنَ نَتَدُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ ﴾

این اگر کمی نظنے کی ضرورت ہوتو اس طرح زیب وزینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو' جیسا کہ جالجیت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں' اور ایمی آرائش اور زیب وزینت کے ساتھ نہ نکلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو' بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کرکے نکلو' اور جم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو۔ ہارے ذمانے میں تو برقع کا رواج ہے' اور حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں جاوریں استعال ہوتی تھیں' اور وہ جادریں سرے لئے کر پاؤں تک پورے جم کو چھپالتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھرسے با ہر نگلنے کی اجازت تو دی گئی'لین اس کے با ہر نگلنے سے فقنے کا اندیشہ ہوجائے گا'اس لئے فقنے کا اندیشہ ہوجائے گا'اس لئے خاب کا تھم عائد کیا گیا۔

# كيا پرده كا حكم صرف ازواجِ مطهّرات كو تها؟

بعض حعزات یہ کہتے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف ازداجِ مطہرات کے لئے تھا۔ اور یہ تھم ان کے علاوہ دو سری عورتوں کے لئے نہیں ہے' اور اس مندرجہ بالا آیت ہی ہے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت ہیں خطاب صرف ازواجِ مطہرات کو کیا جارہا ہے۔ یاو رکھو! یہ بات نعلی اور عقلی ہرافتبار سے غلط ہے' اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت ہے احکام دیے ہے' اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت ہے احکام دیے ہے' ہیں' مثل ایک تھم تو بی ہے کہ :

﴿ وَلَا نَبُرَّ بُحِنَ نَبَرُجُ الْجُمَّامِلِيَّةِ الْأَوْلَ ﴾

" جا المیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب وزینت اور آرائش کرکے باہرنہ نکلو"۔ تو کیا سے عظم صرف ا زواج مطبّرات کو ہے؟ اور دو سری عورتوں کو اس کی ا جا زت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب وزینت کرکے باہر نکلا کریں؟ ا جا زت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی محرح زیب وزینت کرکے باہر نکلا کریں؟ ظاہر کہ دو سری عورتوں کو بھی ا جا زت نہیں۔ اور آگے ایک عظم سے دیا کہ :

﴿ وَاَقِنْنَ السَّلَقَ ﴾

"اور نماز قائم کرو"۔

تو کیا نماز قائم کرنے کا تھم صرف ازدان مطبّرات کے لئے ہے؟ اور دو سری عورتوں کو نماز کا تھم نہیں؟ اور اس کے بعد ایک تھم یہ دیا گیا کہ:

﴿وَاتِينَ النَّهَا ﴾

"اورزكاة اداكرو"\_

توکیا زکوة کا تھم سرف ازواج مطبرات کو ہے؟ دو سری عورتوں کو نہیں؟ اور آھے فرمایا کہ:

﴿ وَأَطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾

"اور الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو"۔

ق کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تھم صرف ا زواجِ مطبرات کوہ؟ دو مری عور تول کو نہیں ہے؟ پوری آیت کا سیاق دسباق یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں جتنے احکام بیں وہ سب کے لئے عام بیں 'اگرچہ براہِ راست خطاب ا زواجِ مطبرات کو ہے ' لیکن ان کے واسطے سے پوری امت کی عور تول کو خطاب ہے۔

# بديا كيزه خوا تنن تحيس

دوسری بات یہ ہے کہ عجاب اور پردے کا مقصدیہ تھا کہ معاشرے کے اندر بے پردگ کے نتیج میں جوفتہ پیدا ہوسکتا ہے اس کا سرّباب کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فتہ صرف ازواجِ مطہرات کے باہر نگلنے سے پیدا ہوگا؟ معاذاللہ! وہ ازواجِ مطہرات کہ ان جسی پاکیزہ خواتین اس روئے ذمین پر پیدا بہر سے بوئی کیا انہیں سے فتنے کا خطرہ تھا؟ کیا دو سری عورتوں کے نگلنے سے فتنے کا خطرہ تھا؟ کیا دو سری عورتوں کے نگلنے سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو جب ازواج مطہرات کو یہ تھم دیا جارہا ہے کہ تم پردہ کے ساتھ نگلو تو دو سری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان ساتھ نگلو تو دو سری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان سے فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہے۔

پردہ کا تھم تمام خوا تین کوہے

اس کے علاوہ ووسری آیت میں بوری است مسلم سے خطاب ہے۔ فرمایا:

> يَا يُهَا اللَّهِ قُلُ لِآثُرُو اجِك وَبَنَا تِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيُّكَ لَا لَهُ وَمِن يُكَ الْمُؤْمِنِيُك كُذُنِيُّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِشِيهِنَّ . (مستال مسزاب: ۵۹)

"اے نی ! اپنی میوبول سے بھی کہد دو اور اپنی بیٹیول سے بھی کہد دو اور آئی بیٹیول سے بھی کہد دو کد دہ اسے چھ کہد دو کد دہ اپنے چروں پر اپنی جادریں نظالیا کریں"۔

اس سے زیادہ صاف اور واضح تھم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ "کبلابیب" جمع ہے۔ "جِلْباَب" کی اور "جِلْباب" اس چادر کو کہا جاتا ہے جس میں مرہے پاؤں تک عورت کا پورا جم اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف جادر پہننے کا تھم نہیں دیا' بلکہ لفظ "ندین" لائے' جس کے معنی ہے ہیں کہ وہ چاور آگے ڈھلکالیں' باکہ چرہ بھی نمایاں نہ ہو'اور اس چادر میں چھپ جائے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا تھم ہو سکتا ہے۔

### عالت ِاحرام ميں پروہ کا طریقہ

آپ کو معلوم ہے کہ جج کے موقع پر احرام کی طالت میں عورت کے لئے

کپڑے کو چرے پر لگانا جائز نہیں 'مرد سر نہیں ڈھک سکتے 'اور عور تیں چرہ نہیں

ڈھک سکتیں ' تو جب جج کا موسم آیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج
مظہرات کو جج کرانے کے لئے تشریف لے گئے 'اس وقت یہ سٹلہ چیش آیا کہ
مظہرات کو جج کرانے کے لئے تشریف لے گئے 'اس وقت یہ سٹلہ چیش آیا کہ
کپڑا منہ پر نہ لگنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب
کپڑا منہ پر نہ لگنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب
بھم جج کے سفر پر اونٹ پر جیٹھ کر جا رہی تھیں تو ہم نے اپنے اپنے ماتھ پر ایک
کٹڑی لگائی ہوئی تھی' تو راستے ہیں جب سامنے کوئی اجبی نہ ہوتا تو ہم اپنے
نقاب النے رہنے دیتیں' اور جب کوئی قافلہ یا اجبی مرد سامنے آتا وکھائی دیتا تو
ہم اپنا نقاب اس کئڑے پر ڈال دیتیں' تاکہ وہ نقاب چبرے پرنہ گئے' اور پردہ
ہم اپنا نقاب اس کئڑے پر ڈال دیتیں' تاکہ وہ نقاب چبرے پرنہ گئے' اور پردہ
مظہرات نے پردہ کو ترک نہیں فرمایا۔

(ابرداؤد كآب الج عباب في الحرمة تغطى وجما مديث نبر١٨٣٣)

### ا یک خاتون کا پرده کا اہتمام

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں کیا ہوا تھا' جنگ کے بعد تمام مسلمان دالیں آئے'

لین اس کا بیٹا واپس نہیں آیا 'اب طا ہر ہے کہ اس وقت ماں کی بے آبی کی کیا کیفیت ہوگی 'اور اس بے آبی کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں یہ پوچینے کے لئے دوڑیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے 'پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہواب ویا کہ تہمارا بیٹا تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بیٹی بن کرگری' اس اطلاع پر اس فوگیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بیٹی بن کرگری' اس اطلاع پر اس نے جس مہروضیط ہے کام لیا 'وہ اپنی جگہ ہے 'لیکن ای عالم میں کی مخص نے اس خاتون ہے یہ بوچھا کہ اے خاتون! تم اتن پریشانی کے عالم میں اپ گھرے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ اے خاتون! تم اتن پریشانی کے عالم میں اپ گھرے گئل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آئیں' اس حالت میں بھی تم نے اپنے چرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ اور اس وقت بھی نقاب ڈالنا نہیں بھولیں؟ بواب میں اس خاتون نے کہا کہ :

﴿ ان أنهما أبنى فلن أنهم أحياثي ﴾

"میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے "لیکن میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی"۔ لینی میرے بیٹے کا جنازہ لکلا ہے "لیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں لکلا۔ تو اس حالت میں بھی پردہ کا اتنا اہتمام فرمایا۔

(ا يودا وُوكَّابِ الجماد باب فضل قال الروم على فيرهم من الأم- حديث نبر٨٨)

#### اہل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہول

عرض یہ کرنا تھا کہ مجاب کا یہ تھم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ' اور حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ' اور ازداج مطبرات اور محابیات نے اس تھم پر عمل کرے دکھایا۔ اب اہلِ مغرب نے یہ پردینیکنڈہ شروع کردیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کردیا ' ان کے چیروں پر نقاب ڈال دی' اور ان کو ایک کارٹون منا دیا۔ تو کیا مغرب کے اس زاق اور پروپیگنڈے کے نتیج میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑدیں؟ یا در کھو! جب ہمارے اپنے دلوں میں یہ ایمان اور اعماد پیدا ہوجائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا ہے وہی طریقہ برحق ے تو پر اہل مغرب کے طعنوں کی پرواہ نہیں کوئی نداق ا ڑا تا ہے تو ا ڑایا کرے 'کوئی طعنے دیتا ہے تو دیا کرے' یہ طعنے تو مسلمان کے مکلے کا زبور ہیں' انهاء عليم السلام جواس دنيا ميں تشريف لائے 'كيا انہوں نے بچھ كم طعنے سے؟ جتنے انبیاء علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے' ان کو یہ طعنے دئے گئے کہ یہ تو لیماندہ لوگ میں ' یہ دقیانوس اور رجعت پیند میں ' بیہ جمیں زندگی کی راحتوں ہے محروم كرنا جائيج بين - بير سارے طعنے انبياء كو ديئے گئے۔ اور تم جب مؤمن ہوتو انبیاء کے وارث ہو' اور جس طرح وراثت میں دو سری چیزیں ملتی ہیں' یہ طعنے بھی لمیں کے 'کیا اس دراثت سے تھیرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقتہ کار کو چھوڑ دو گے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برایمان ہے تو پھران طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا۔

## مجر بھی تیرے درجے کے شہری رہوگے

اور اگر فرض کرد کہ ان طعنوں کے بنتیج میں ان کے کہنے پر عمل کرلیا ' پھر بھی تیسرے درہے کے شہری رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں مت بھاؤ اور ان کو پردہ نہ کراؤ ' حجاب نہ کراؤ ' اب آپ نے ان کی بات مانے ہوئے اس پر عمل کرلیا ' اور حورتوں کو گھرہے یا ہم نکال دیا ' ان کا پردہ بھی ا آ ر دیا ' سمی پچھ کرلیا ' لیکن کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے جہیں وہی حقوق دے دیے ؟ کیا حمییں وہی عزت دے

دی؟ نہیں' بلکہ اب بھی تم رُجعت پند اور وقیانوس ہو۔ اور اب بھی جب تہارا نام آئے گا اور تم نے سرے لے کریاؤں تک ہرچز میں ان کی بات مال لی' پھر بھی تم تیسرے درجے کے شہری رہو گے۔

## کل ہم ان کا نداق اڑا ٹیس گے

لیکن اس کے برخلاف اگرتم نے ان طعنوں ہے ایک مرتبہ صرف نظر کرلی'
اور یہ سوچا کہ بیہ لوگ تو طعنے دیا ہی کریں گے' اور بُرا کہتے ہی رہیں گے' لیکن
ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحتے پر چلنا ہے' اور ازواجِ
مظہرات کے راحتے پر چلنا ہے تو پھر ہزاروں طعنے دیں' اور ہمارا زاق اڑا کیں'
اور ہم پر ہنسیں ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم ان پر ہنسیں گے'
چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

فَالَّذِيْتُ اُمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُوْنَ هَ كَلَ الْاَمَ آلِكِ يَنْظُرُونَ ه (مورة الملفين ٢٣٠)

کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ معالمہ کرتے ہے کہ ان کو دیکھ کران کی ہمی ذاق ا ژاتے ہے 'اور جب ان کے پاس سے کوئی مسلمان گزر آ تو یہ لوگ ایک دو سرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو مسلمان جارہا ہے۔ لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایمان دالے کا فروں پر ہنسیں گے 'اور صوفوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے 'انشاء اللہ۔ یہ دنیا کی ذندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ کفار کتنے دن ہمی ذاق ا ژائی گرج دن آئی ہوا؟ میں دن معلوم ہوگا کہ جو لوگ ذاق ا ژائے ہے 'ان کا انجام کیا ہوا؟ میں اور جن کا ذاق ا ژایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بجائے اس کے کہ اور جن کا ذاق ا ژایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بجائے اس کے کہ اور جن کا ذاق ا ژایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جائے اس کے کہ اور جن کا ذاق ا ژایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ اور جن کا ذاق ا ژایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ اس ہنی سے مرعوب ہوگرا پنا راستہ چھوڑدیں اور اپنے طریقے کو خیر آباد کہہ

ویں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مظہرات کا راستہ اپنائیں۔ کیونکہ نجات کا راستہ صرف میں ہے۔ لہذا کفار بنسیں' نداق ا ژائیں' طعنہ دین جو کھے چاہیں کریں'لیکن ہم اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔

## عرّت اسلام کوا ختیار کرنے میں ہے

یا در کھو! جو فخص اس کام کے لئے ہمت کرکے اپنی کمرباندھ لیتا ہے 'وہی فخص دنیا ہے اپنی عزّت بھی کرا آ ہے۔ عزّت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے ' ہلکہ اسلام کو اختیا ر کرنے میں ہے۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ :

#### ﴿ الناالمة قداعن ما بالاسلام ﴾

"الله تعالی نے ہمیں جو کچھ عزّت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے"۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑدیں کے تواللہ تعالی ہمیں عزّت کے بجائے ذاّت سے ہمکنا و کردیں گے۔

## دا ژهی بھی گئی'اور ملازمت بھی نہیں ملی

میرے ایک بزرگ نے ایک سی واقعہ سنایا ' بو بری عبرت کا واقعہ ہے ' وہ
یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے ' اور کسی طازمت کی تلاش میں تھے '
طازمت کے لئے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لئے گئے ' اس وقت ان کے چہرے پر
واڑھی تھی ' جو محض انٹرویو نے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں
کام کرنا مشکل ہے ' اس لئے یہ واڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بروے پریشان
ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کول یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے '
اور دو تین روز تک دو سری جگہول پر طازمت تلاش کرتے رہے اور کھکش میں

جلا رہے ' دو سری طا زمت نمیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھ' آ فر میں فیصلہ کرلیا کہ چلو دا ژھی کٹوا دیتے ہیں' مآکہ ملا زمت تو مل جائے' چنانچہ وا ڑھی کٹواوی اور اس جگہ ملا زمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ دا ژهی کوا دو تو تهمیس طا زمت مل جائے گی تو میں دا ژهی کوا کر آیا ہوں۔ اس نے یوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اس نے پر یوچھا کہ آپ اس دا ژهی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سجمتنا تھا اور اس وجہ ہے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تے کہ یہ اللہ کا تھم ہے' اور اللہ کے تھم کے تحت دا ڑھی رکھی تھی' اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ ہے اللہ کے تھم کو چھوڑ ویا۔ اس کا مطلب یہ ے کہ آپ اللہ کے وفارار نہیں' اور جو مخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو' وہ اپنے ا ضر کا بھی وفادار نہیں ہوسکا 'لبذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور إلى - خَسِوَالدُّنْيَا وَالْأَخِدُةِ "وا رُحى بَحى كُنُ اور لما زمت بحى نه لمى "-صرف وا ژهی نمیں ' بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ' ان میں کسی کو بیہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا نداق اڑا کیں گے' یہ بسا اوقات ونیا و آخرت وونوں کی تابی کا سبب بن جا آ ہے۔

# چرے کا بھی پردہ ہے

"جاب" كے بارے من اتى بات ضرور عرض كروں كه "جاب" من اصل بات يہ ہے كہ سرے لے كر پاؤں تك بورا جم جادر سے يا برقع سے يا كى وصل بات يہ ہوئے ہوں اور كى وصلے والے كون سے وصكا ہوا ہو اور بال ہى وصلے ہوئے ہوں اور چرے كا بحى بدے كا بحى بدا ور يہ آيت جو من نے الجى علاوت كى كه :

#### ﴿ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِنْيِهِنَّ ﴾

اس آیت کی تغییر میں حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعافی عند فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خوا تین یہ کرتی تغییں کہ جاور اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک لیّہ چہرے پر ڈال لیّن تغییں' اور صرف آئلسیں کملی رہتی تغییں' اور باتی چہرہ جاور کے اندر ڈھکا ہو آ تھا' تو 'حجاب" کا اصل طریقہ یہ ہے' البتہ چو تکہ ضروریات بھی بیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعافی نے چہرے کی صد تک یہ صحبائش دی ہے کہ جمال چرہ کمولئے کی شدید ضرورت دائی ہو' اس وقت صرف چہرہ کمولئے اور ہا تھوں کو گول تک مولئے کی اجازت ہے' ورنہ اصل تھم کی ہے کہ چہرہ سیت ہورا جم ڈھکا ہونا جائے۔

## مُردول کی عقلوں پر پردہ پڑگیا

بہرطال! یہ "جاب" کے مختراحکام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پاکیزہ اور پارسازندگی کے لئے جاب ایک بنیادی ابتیت رکھتا ہے 'لہذا مُردوں کا فرض ہے کہ وہ خوا تین کو اس پر آمادہ کریں اور خوا تین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بعض او قات خوا تین "جاب" کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد رائے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے برا اچھا قطعہ کہا ہے کہ :

بے پردہ کل جو نظر آئمیں چند بیباں اکبر زمین میں فیرت قوی سے گڑگیا پوٹھا جو ان سے پردہ تہمارا وہ کیا ہوا کہنے گلیں مفل یہ مَردوں کی پڑھیا آج حقیقت میں پردہ مردوں کی عقلوں پر پڑگیا ہے 'وہ پردے کے راہتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے خیات عطا فرما کیں 'اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفق عطا فرما کیں 'آئین۔

والفردعواناان الحمدقة ببالعالمين



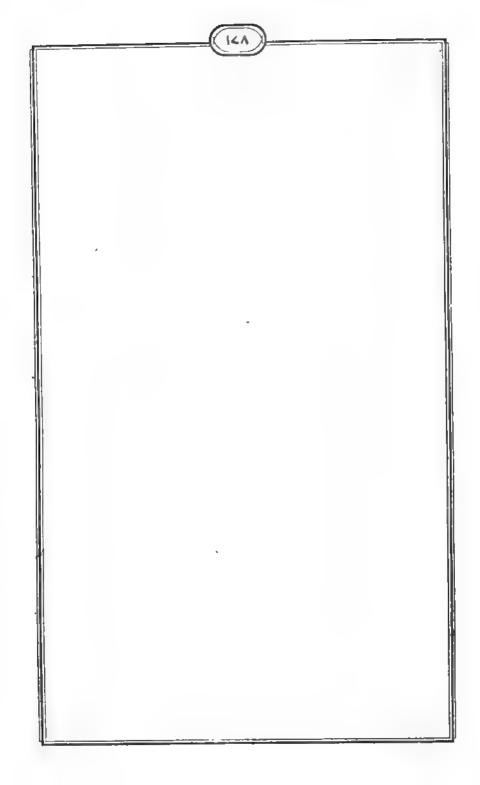



دین کا مارا کھیل یہ ہے کہی خاص عمل کا ہم دین بنیں ، اپنا ٹوق پوا کرنے کا نام دین بنیں ، اپنے موبلات پواکرنے کا نام دین بنیں ۔ مبکہ دین ان کی اتباع کا نام ہے ۔ دہ جدیا کہیں ، دلیا کرنے کا نام دین ہے ، ان کر جو چیز لیند ہے اس کو اختیاد کرنے کا نام دین ہے اپنے اپ کو ان کر جوالے کرفینے کا نام دین ہے اپنے اپ کو ان کے جوالے کرفینے کا نام دین ہے در سی کی حقیقت تنایم درصف

الحمده خمده ونستعينه ونستغفره ونؤم به ونوكل عليه ونعود بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهاد ك والتهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له و اشهدان سيدنا و سندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده وبرسوله ، صلى الله تمالا عليه وعلى آلم واصحابه وبارك وسلمة ليماكئيًا -

القابعدا

عن الحب موسلى الإشعرى رضواف تعالما عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد اوسافر كنت له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيعًا - (مجمع بخلى كلب ان ادبل يكتب للسسافر حمل اكان يعمل في الاقاسة، صف مبر ١٩٩٢)

#### بیاری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا

حفرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عند حضور صلی الله علیه وسلم کے اجلہ محاب اور فقہامحابہ میں ہے ہیں، اور ان حفرات میں ہے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی ۔ ایک مرتبہ حبثہ کی طرف، اور دو سری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ بیلر ہوتا ہے۔ یا سنر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی صالت میں یاا قامت کی صالت میں کیا کرتا تھا۔ جب بیاری یا سنر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تواللہ تعالی وہ سارے اعمال میں کیا کرتا تھا۔ جب بیاری یا سنر کی وجہ سے وہ جھوٹ جاتے ہیں تواللہ تعالی وہ سارے اعمال میں کے نامہ اعمال میں لیجھ رہتے ہیں۔ باوجود یکہ وہ بیلی یا سنر کی وجہ سے وہ اعمال میں کریا رہا ہے، اس لئے کہ اگر وہ تقدرست ہوتا، یا اپنے گھر میں ہوتا تو یہ اعمال کرتا۔ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہوئی آسی اور نعمت کی بات بتا دی کہ بیاری میں معذود کی اور مجود کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بست صدمہ میں معذود کی اور مجود کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بست صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تندوست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لئے کہ اللہ تعذالی ان کو مرے ہیں۔

## نماز کسی حالت میں معاف نہیں

۔ لیکن اس کا تعلق صرف نغلی عبادت ہے۔ جو عبادات فرض ہیں۔ ان میں اللہ نختانی ہے۔ مثلاً نماز ہے۔ ان کی اللہ نختانی ہے۔ مثلاً نماز ہے۔ انسان کتنائی بیلر ہو۔ اس تخفیف کے ساتھ ان کو انجام دیتائی ہے۔ مثلاً نماز سے۔ انسان کتنائی بیلر ہو۔ بستر مرگ پر ہو۔ اور مرف کے قریب ہو۔ تب بھی نماز ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے یہ آسانی تو فرما دی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے نہیں تو بیٹ کر پڑھ لو۔ بیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو بیلی کر لو، اگر کہڑے پاک رکھنا بالکل ممکن نہیں تو اس صاحت میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی صاحت میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی ہے ہوش صاحت میں معاف میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی ہے ہوش موجائے۔ اور اس صاحت میں چھ نمازوں کا وقت گرز جائے تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہو جب کی جب تک ہوش میں ہے۔ اور دم میں دم ہے۔ اس

#### وتت تك نماز معاف نهيل.

باری میں بریشان ہونے کی ضرورت نہیں

بااو تات ایا ہو آ ہے کہ انسان بیل ہوا۔ اور اب کوڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایے موقع پر بہت ہوت کی قدرت نہیں تولیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ ایے موقع پر بہت ہو کون کو دیکھا کہ وہ دل نگ کرتے رہتے ہیں۔ کہ اس عالت ہیں اب کھڑئے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں بل رہا ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا بھی موقع نہیں بل رہا ہے۔ لیٹے لیئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھ نہیں کہ وضو بھی ٹھیک ہورہا ہے یا نہیں۔ تیم بھی مجھ ہو لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھ نہیں کہ وضو بھی ٹھیک ہورہا ہے یا نہیں۔ تیم بھی مجھ ہو رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ طلائکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہوں کہ جوری کی وجہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالی ان کے تمہارے نامہ اٹلل میں لکھ رہے ہیں جو شدرتی کی صاحب میں تم کیا کرتے تھے۔

## ایی بسند کو چھوڑ دو

ایک صدیث میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

الاالله يحباب توقى مخصه كما يحبان توقى عزائمه"

(جمع الزوائد، جلد ١٠ صلحه ١١١)

یعن جس طرح عزیمت جواعلی در مج کام ہے اس پر عمل کر نافتہ تعالی کو پہند ہے۔ اس طرح مجبوری کی وجہ ہے آگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالی اس کو بھی پہند کرتے ہیں۔ لنذا پی پہند کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالی کو جو صالت پہند ہے۔ وہی حالت مطلوب ہے۔

آسانی اختیار کرناسنت ہے

بعض او گول کی طبیعت سخت کوشی کی بوتی ہے ، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں۔ بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں ، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ دہ سے جھتے ہیں کہ اس میں زیادہ نواب ہے، چونکہ بہت ہے بردر گوں ہے بھی اس قتم کی باتیں منقول ہیں۔ لذا است کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کمنا چاہئے۔ لیکن سنت کا طریقہ وہ نہیں۔ سنت کا طریقہ میں منقول ہے کہ کا طریقہ سے جو حدیث میں منقول ہے کہ

"مأخير مسول الله صلى الله عليه وسلم: بين امريب

قطالا اخذايسرهماء

(میح بخلی، کب الادب، معت نبر ۱۱۱۳)

جب حضور الدس صلی الله علیه وسلم کو دو چیزوں کے در میان افقیل دیا جا آ آؤ

آپ ان جس ہے آسان تر کو افقیل فراتے۔ اب سوال بدہ کہ کیا حضور اقدس صلی

الله علیہ وسلم کا آسانی افزیار کرنا۔ معلق الله۔ تن آسانی کے لئے تھا؟ اور کیا مشقت اور

آکلیف ہے : بچنے کے لئے یا دنیاوی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ فلبرہ

آکلیف ہے : بچنے کے لئے یا دنیاوی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ فلبرہ

آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان راستہ افقیل فرماتے تھے۔ الذا

آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان راستہ افقیل فرماتے تھے۔ الذا

اس کی وجہ وہی ہے کہ آسان راستہ افقیل کے آسان راستہ افقیل کے مامن برادری نہیں ہوں۔ جس تو مامن کرنے ہیں جب بدیری نہوں۔ جس تو مامن کرنے ہیں جب بدیری کا قبل کے سامنے بمادری جتا ہے۔

آسان راستہ افقیل کر آنہوں۔ یہ بندگی کا اظہار ہے، اور اگر مشکل راستہ افقیل کیا تواس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمادری جتا ہے۔

### دين "اتباع" كانام ب

دین کی ساری بنیاد سے کہ ممی فاص عمل کا نام دین نہیں۔ سمی فاص شوق کا نام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے نام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہان کی اتباع کا۔ وہ جیسا کمیں دیسا کرنے کا نام دین ہے۔ اس کو افقیار کرنے کا نام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ وہ جیسا کرا دہ جیں۔ وہی بھترہے۔ یہ جو صدمہ اور حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ وہ جیسا کرا دہ جیں۔ وہی بھترہے۔ یہ جو صدمہ اور حسرت ہوتی د آپ کو ان کے حسرت ہوتی د آپ کو ان کے حسرت ہوتی د آپ کے ہم تو تیار ہوگئے۔ اس واسطے کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھی جا دری ہے۔ لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدمہ کرنے کی بات نہیں۔ ارے اللہ توالی کو

وی پندے۔ اور جب ی پندے قاس وقت کا نقاضہ ی ہے کہ یہ کرف اور ان کو ویسا ی کر ناپندے۔ اگر چہ اس وقت تم کو زبر وسی کھڑے ہو کر نماز پڑھناپندے۔ لیکن اپی تجویز کو فناکر وینے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جیسا مقدد کر دیااس پر راضی رہنے کا نام بندگ ہے۔ اپنی طرف سے تجویز کرنا کہ یوں ہو آ تو یوں کر لیتا۔ یہ کوئی بندگی شیس۔

#### الله تعالی کے سامنے بمادری مت و کھاؤ

جب اللہ تعلق ہے جاہ رہے ہیں کہ بندہ تعود اساہا ہے ہائے کرے۔ توہائے ہائے کرو۔ ایک بزرگ دومرے بزرگ کے پاس عمادت کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ بڑی خت تکلیف ہیں، لین بجائے کہ کراھنے کے "اللہ اللہ للہ" اور "الحمد للہ" کرنا بڑا قالل للہ" کاور دکر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے فرایا : بعلی ایہ تممارا "الحمد للہ" کرنا بڑا قالل مبارک بادہ ہے۔ لین یہ موقع اللہ تعالی ہے دعا ماتئے کا ہے کہ " یا اللہ! جمعے عالیت عطا فرما دیجے" اس وقت ہیں "الحمد للہ" کہتا ہے اللہ تعالی کے سامنے بمادری دکھانا ہے کہ اللہ میاں! آپ تو جمعے بیاد کر رہے ہیں۔ لیکن ہیں اتنا بمادر بول کہ میری زبان پر جمعی آنا بمادر بول کہ میری زبان پر جمعی آنا بمادر بول کہ میری زبان پر جمعی آنا بمادر بول کہ میری زبان پر جمعی سامنے بمادری دکھانا یہ کوئی بندگی شیس، اللہ تعالی کے سامنے بمادری دکھانا یہ کوئی بندگی شیس، اللہ تعالی کے سامنے شامنے کہ بندہ تھوڑا ساہائے ہائے کر کے سامنے شامنا کہ دیں کہ اللہ میاں کو پکارو۔ کیسے پکارو، ؟ جمعے معزت ایوب طلبہ الملام نے پکارا تھا کہ:

اَ نِيْ مَسَّنِىَ الطُّزُوَالْثَارَى حَسِمُ الرَّاحِسِيْنَ ه (موة النباء: ٨٣)

انسان كااعلى تزين مقام

یادر کھو! انسان کا اعلی ترین مقام، جس سے اونچامقام کوئی اور نمیں ہو سکتا۔ وہ "عبدیت" اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میلی اللہ علیہ وسلم کے کتے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کہ:

إِنَّا اَرُسَكُنْكَ شَاهِدًا قَهُ بَيْتِوا وَكَالَهُ لَكُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْفِهِ وَسِكِاجًا مُن يُرًا ه

(سيرة الاتراب: ٣٥)

لین ہم نے آپ کو شلد، مبشر، نذیر دائ اور مراج منیر بنا کر بھیجا دیکھتے اس اُیت ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرائے۔ لیکن جمال معراج کا ذکر آیا، اور اپنے پاس بلانے کا ذکر فرایا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "عبد" کا لفظ ذکر کیا۔ فرایا:

"سُبُحَانَ الَّذِئَ آسُرَى بِعَبُدِمِ"

(سورة في امرأكل: ١)

لینی دو ذات پاک ہے جواپ بندے کو لے کیا" یمال "شلد" "مبشر" اور "مراج منیر" کے الفاظ منیں لائے لفظ "عبد" لائے۔ یہ تنانے کے لئے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگ، فلکتی اور عاجزی کا مقام ہے۔

توڑنا ہے حس کا پندار کیا؟

الدے بوے بھائی تھے محمد ذکی کیفی مرحوم۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ شعر بہت اجھے کما کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھاشعر کما ہے۔ لوگ اس کا مجمح مطلب نہیں سجھتے۔ اسی بلت کو انہوں نے بوے خوبصورت بیرائے میں کما ہے۔ کہتے ہیں کہ ؛ ۔

> اس تدر بھی منبط غم اچھا جیس توونا ہے حسن کا پیوار کیا؟

(كفيات : ذكي كفي ص١٣١)

سے جو غم کو اتنا ضبط کر رہے ہو کہ منہ ہے " آہ" بھی نہ نکلے "کراہ" بھی نہ نکلے "کراہ" بھی نہ نکلے۔ توکیا تم اس کے پندار کو توڑنا چاہتے ہو۔ جو تمہیں اس غم میں مبتلا کر رہاہے؟ اس کا پندار تو ڑنا متعبود ہے؟ اس کے آگے بہادری دکھانا چاہتے ہو؟۔ بید بندہ کا کام شیں۔ بندہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس نے آیک تکلیف وی تو اس تکلیف کا مقتضا یہ ہے کہ اس. تکلیف کے ازالے کے لئے اس کو پکارا جائے۔ اگر اس نے غم ویا ہے۔ تو اس غم کا اظہار شری حدود میں رہ کر کیا جائے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نے کا انقال ہو گیا تو فرمایا:

انا بقراقك يا ابراهب لمخزونون.

"اے ابراهیم اہم تماری جدائی پر برے عملین میں"

(میم بخاری، کتاب البنائز، باب قبل النی صلی الله علیه وسلم : الا بک استورونون، مدیث قبر ۱۳۰۳)

بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں دہی حالت پندیدہ ہے۔ جب دد جاد رہے ہیں دہی حالت پندیدہ ہے۔ جب دد جاد رہے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھو تو پھر لیٹ کر بی نماز پڑھو۔ اس وقت لیٹ کر پڑھنے میں پڑھنے بی میں دد تواب اور وہ اجر ہے۔ جو عام حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں ۔۔۔

#### رمضان کا ون لوث آئے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر مجمد عبدالدی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تعانوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل فراتے ہے کہ آیک شخص رمضان میں بیل ہو گیا۔ اور بیلری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو غم ہورہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہید دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر سید روزہ اپنی ذات کے لئے رکھ رہے ہو، اپنی خوش کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، اپنی خوش کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو تا کہ بیلری آگی اور روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بیلری میں روزہ چھوٹ دو۔ تو مقصود بجر بھی حاصل ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے۔

#### ليس من البرالصيام في السفر

(ميح بخلرى، كتب السوم، باب قل الني صلى الله عليه وسلم: ليس من البرالعوم في السفر. حديث نبر١٩٣٦)

سنری حالت میں جب کہ شدید مشقت ہو۔ اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نیس۔ لیکن تضاکر نے کے بعد جب عام ونول میں روزہ رکھو گے تواس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے مبینے میں حاصل ہوتے ہے۔ گویا کہ اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوث آئے گا، اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جو فاکدہ حاصل ہو با۔ وہ فاکدہ اس دن تعنا کرنے میں حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اگر شرکی عذر کی حجہ سے روزے تفاہورہ جیں۔ مثلاً بہلی ہے سفرہ ۔ یا خواتین کی طبعی مجبوری حجہ سے روزے تفاہورہ جیں۔ تو تحکین ہونے کی کوئی بات نیس۔ اس جہ اس کی وجہ سے روزے تفاہورہ جیں۔ تو تحکین ہونے کی کوئی بات نیس۔ اس فرتت میں روزہ چھوڑ دینا اور کھانا ہینا ہی اللہ کو پہندہ ، اور لوگوں کو روزہ رکھ کر جو ٹواب الربا ہے۔ تمہیں روزہ نہ رکھ کر وہی ٹواب الربا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ٹواب میں رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ٹواب میں رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ٹواب میں رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ٹواب میں رہا ہے۔ اور عام روزہ داروں کو عطافر ارہ ہیں۔ اور پھر جب بعد میں اس روزے کی تفاے کہ دن رمضان کی ساری پر کتیں اور سازے اتوار حاصل ہوں گے۔ رہی تفاے کہ کوئی بات نہیں۔ قضاے کہ دن رمضان کی ساری پر کتیں اور سازے اتوار حاصل ہوں گے۔ گھرانے کی کوئی بات نہیں۔

## الله تعالى توفے موئے دل ميں رہتے ہيں

اور الله تعالی او نے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیاری کے اندر جو صدمہ ہورتے ہیں۔ بیاری کے اندر جو صدمہ ہورہ ب کہ "روزہ" چھوٹ گیا، اس صدمہ سے ول ٹوٹا، دل شکستہ ہوا۔ ول کی اس شکستی کے بعد الله تمالی اس کو نواز دیتے ہیں، چاہے صدموں سے ول ٹوٹے، یا خمول سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا فکر آخریت ہے۔ کسی بھی طرح ہور۔ بس جب ول ٹوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مور وہن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی فراتے ہیں کہ:

اناعند المنكسوة فتلى بهدمن اجلى عن العلى عن ان اوكول ك باس بول جن ك ول ميرى وجدس أوفى بول

(اتحالت: ١٦/ ٢٩٠) (اگرچہ محدثین نے مدیث کی حشیت ہے اس کو ہے اصل کما ہے۔ لیکن جو معنی اس میں بیان کئے مجھے ہیں وہ صحیح ہیں) دل پریہ چوٹیں جو پرتی رہتی ہیں۔ اس طرح ك مجمى كوئى تكليف أعنى مجمى كوئى صدمه الكياء مجمى كوئى بريشانى أعنى بدول كوتوزاجا

رباہ، کوں قرا جارہاہے؟اس كواس كے توزا جارہاہے كداس كواچى رحمتوں اور اپ

نُنتل و کرم کامور دینایا جارہا ہے ۔

اتو بچا بچا کر نہ رکھ اے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے گاہ آئینہ ساتہ میں (اتال)

یہ دل جتنا ٹوٹے گا، اتنائی آئینہ ساز لینی اللہ تعالی کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ جارے حفرت واکثر محر مبدالعی صاحب قدس الله مره ایک شعرسایا کرتے تے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو توزیتے ہیں۔ تواس کے ذرایعہ اس کو بلندیوں تک پہنیٰ مقصور ہو تا ہے۔ یہ صدمے ، یہ انگار یہ غم جوانسان کو آتے ہیں، یہ مجابرات اضطراری ہوتے ہیں، جس سے انسان کے درجات میں اتی ترتی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتن رق نمیں ہوتی۔ چنانچہ یہ شعرا کشرساتے کہ ب

یہ کہ کے کا بہ ماز نے یالہ یک دیا اب اور کھ بائیں کے اس کو بگاڑ کے جب بیه ول ٹوٹ ٹوٹ کر مجز آ ہے تو پھروہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا مور د بنآ ہے۔ ایک غول کا شعر حضرت والا سایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔

جان لمه وش اجری بوئی منزل میں رہے ہی ھے بیاد کرتے ہیں ای کے دل عی رہے ہیں الله تبرك و تعالى اوفي موسة ول من جلى قرمات ميد اس كے ان عمول اور صدمول ے ڈرونس، یہ آنوجو گررے ہیں۔ یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے۔ یہ آبی جو نکل ری ہیں، اگر اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تعمدیق دل میں ہے تو یہ سب چیزیں س کس ہے کس بنچارہی ہیں۔

واوين عشق ہے دور و دراز است دلے علے شود جادہ صد سالہ یہ آہے گاہے (ایا)

وادی عشق کاراستہ برالمباچوڑا راست ہے، لیکن بعض اوقات سوسل کا فاصلہ آیک آن میں طے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ان صدموں اور غموں اور پریشانیوں سے محبرانا نہیں چاہئے۔

دین تشکیم و رضا کے ماسوا کچھ نہیں

الله تعالى ہمارے دلوں میں یہ بات آبار دے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نمیں، اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نمیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کو کما جارہا ہے وہ کریں۔ نہ کسی عمل میں پچھ رکھا ہے۔ نہ نماز میں پچھ رکھا ہے۔ نہ روزے میں پچھ رکھا ہے۔ کسی عمل میں پچھ نمیں رکھا۔ جو پچھ ہے وہ ان کی رضا میں

عشق سلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں وو وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

(كفيات وكا كفي ٢٠٣)

الله تبارك و تعالى جس كام سے جوش مول - وبى كام كرنے كا ہے - اى كام

< 0° 0°

نہ تو ہے جمر بی ایجا نہ دسال ایجا ہے یار جس مال میں رکھ دی مال ایجا ہے (غالب)

الله تعالى الى رحمت سے به بات ممارے ولول میں پیوست فرما دے تو دین کو سمجھنے کے راستے کھل جائیں۔

تيار داري مين معمولات كالمجھوثنا

اوربيه جوبتا ياكه بيلرى مالت من اكر معمولات مجموث جأمي تواس بروى كجمه

لکھا بارہا ہے جو صحت کی حالت میں کرنے ہے ملک علاء کرام نے فرمایا کہ اس میں جس طرح اپنی بیلری وافل ہے جن کی تیلر داری اور خدمت انسان کے فرائفل میں شائل ہے۔ کسی کے والدین بیلر ہو گئے۔ اب ون رات ان کی خدمت میں نگا ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں سگے دسٹنے کی وجہ سے معمولات چموٹ گئے، اب نہ خلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوافل ہر رہے ہیں۔ نہ ذکر ہے نہ تشیح ہے۔ مب بجو چموٹا جارہا ہے۔ اور ون رات ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی میں تھم ہے۔ اگر چہ خود بیلر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعمال چموٹ رہے ہیں۔ کا بھی میں تھم ہے۔ اگر چہ خود بیلر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعمال جموث رہے ہیں۔ ود اعمال الله تعالی کے بمال لکھے جارہے ہیں۔ کیوں؟

#### وتت كالقاضه وتكهو

اس کے کہ ہمارے حضرت واکثر محمد عبدالحسی صاحب قدس الله سره براے کام کی بات فرمایا کرتے ہے۔ حقیقت سے ب کر بزر گوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ فرماتے تنے میاں! ہرونت کا تقاضہ د كيمو- اس وقت كانقاضه كياب؟اس وقت مجه سے مطالبه كيا ہے؟ بدند سوچو كداس وتت ميراكس كام كوول چادراب- ول جائي بات نسي- بكديد ويمواس وتت تفصر كس كام كاب ؟ اس تقاف كو بوراكرو- مي الله تبارك و تعالى كى مرضى ب\_ تم فے تواہد ذین میں بھار کھا تھا کہ روزانہ تہد برد حاکروں گا، روزانہ اتنے پارے تاوت کیا کرون گا۔ روزانداتی تسبیحات پرماکرون گا، اب جبان کاموں کاونت آیات دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام میں پورے کروں۔ اور قصن پراس کام کابو جھ ہے۔ اب عین وقت پر گھر میں سے بیار ہو گئیں۔ اور اس کے تیجے میں اس کی تیار داری، علاج اور دوا دارو میں لگنا بڑا۔ اور اس میں لگنے کی وجہ سے وہ معمول چھوٹے لگا۔ اس وقت بڑا دل كرهتا ب كدكيا بوكيا- ميراقو آج كامعمول تضابو جائے گا۔ اس وقت توجس بيند كر تلاوت كريا۔ ذكر واذ كاركريا، أب مارا مارا محرر با موں كد مجمى ذاكثر كے پاس، مجمى عليم کے پاس، مجمی دوا خانے، یہ میں کس چکر میں مجنس گیا۔ ارے! اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا، اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کرو، اگر اس وقت وہ کام مجموث کر تلاوت

كرتے بيد جاؤ كے تودو اللہ تعالى كو پسند شيں۔ آب وقت كا تقاضد يہ ب كه يه كام كرو۔ آب اسى ميں وہ ثواب لے گا جو خلات كرتے ميں ملا۔ اسى ميں وہ ثواب لے گا جو نسبيعات ميں ملا۔ يہ ب اصل دين۔

. خیق بورا کرنے کا نام دین نہیں

ہ نارے حضرت موانا سے اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ۔۔ اللہ توائی ان کے در جات بلند فرائے ۔ آجین ۔ ان حضرات جس ہے تھے جن کے قلب پر اللہ توائی کا شے کی بات التافرائے تھے۔ وہ فرایا کرتے تھے کہ بھائی : لہنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع کا نام دین ہے، اس کا نام دین نہیں کہ فلاس کام کا شوق ہو گیا۔ المذا الب تو وہی کام کریں گے۔ مثلاً علم دین پڑھنے اور علم بنا خات کا شوق ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمارے لئے عالم بنا جاتز بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں مالی بیار پڑی ہے ، باپ بیار پڑا ہے۔ اور گھر میں دو سراکوئی تیار داری کرنے والا اور میں مالی بیار پڑی ہے ، باپ بیار پڑا ہے۔ اور گھر میں دو سراکوئی تیار داری کرنے والا اور ان کی دیکے بھال کرنے والا موجود نہیں، لیکن آپ کو شوق ہو گیا کہ عالم بنیں گے، چنا نچہ ان کی دیکھ بھوڑ کر مال کی خدمت کرو۔ باپ کی بی ایک خدمت کرو۔ باپ کی خدمت کرو۔

مفتی بننے کا شوق

یا شلات مصصی پر مے اور مفتی صاحب بنے کا شوق ہوگیا۔ بہت سے طلبہ مجھ سے کتے میں کہ بہیں تخصص پر مے کا براشوق ہے۔ اور ہم فتوی نولی سکھنا چاہے ہیں. ان سے بوچھا کہ آپ کے والدین کا کیا خشاہے؟ جواب دیا کہ والدین توراضی نہیں ہیں۔ ان سے بوچھا کہ آپ کے والدین توراضی نہیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہے ہیں۔ یہ دین منیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہیں ہورا کرنا ہے۔

تبلیغ کرنے کا شوق

یا مثلا تبلیخ کر نے اور جلّے میں جانے کا شوق ہو گیا۔ ویسے تو تبلیغ کر نابری نسیلت

194

اور تواب کا کام ہے، لیکن گھر میں بیوی بیار بڑی ہے، کوئی و کیو بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو جان کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو چلہ لگانے کا شوق ہو گیا، یہ وین نہیں ہے، یہ لپنا شوق پورا کرنا ہے۔ اب اس وقت دین کا مقاضہ اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بیلر کی تیار واری کرو، اور اس کا علاج کرو، یہ ونیا نہیں ہے۔ یہ بھی وین ہے۔ ممام مسجد میں جانے کا شوق

حفرت مولانا کے اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں اس پر
یہ مثال دی کہ ایک محض جگل اور ویرانے میں اپی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور آس
پاس کوئی آبادی مجی نہیں۔ بس میاں بیوی دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ اب میاں صاحب کو
آبادی کی محید میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہوگیا، اب بیوی کہتی ہے
کہ یہ تو جنگل اور ویرانہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی محید میں چلے گئے تو ججنے اس
ویرانے میں ڈر گئے گا۔ اور ڈر کے ماج میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے محبد
ویرانے میں ڈر گئے گا۔ اور ڈر کے ماج میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے محبد
جانے کے آج تم میں نماز پڑھ لو۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ میاں صاحب تو تھے
شوقین، چنانچہ شوق میں آگر اپنی بیوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔
فرمایا کہ یہ شوق پوراکر تا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا نقاضہ یہ تھا کہ
فرمایا کہ یہ شوق پوراکر تا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا نقاضہ یہ تھا کہ
فرمایا کہ یہ شوق پوراکر تا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا نقاضہ یہ تھا کہ

میداس وقت ہے جمال بالکل ویرانہ ہے۔ کوئی آبادی نمیں ہے البست جمال آبادی ہو تو وہاں محید میں جاکر نماز برا حنی جائے۔

لنذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، کمی کو جہاد بیں جانے کا شوق۔ کس کو سبانے بھی جانے کا شوق۔ کس کو سبانے بھی جانے کا شوق اور اس شوق کو پورا کرنے کے نتیج میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جو اس پر عائد ہورہے ہیں۔ اس بات کا کوئی خیال نہیں جو اس کے بیار نہیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا تقاضہ کیا ہے؟

یہ جو کما جاتا ہے کہ کمی شخ سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت ای لئے ہے۔ وہ بنات کہ اس وقت حمیس کونسا کام کرنا جائے ؟ اب یہ باتیں جواس وقت حمیس کونسا کام کرنا جائے ؟ اب یہ باتیں جواس وقت کمدر ہا ہول۔ اس کو کوئی آگے اس طرح نقل کر دے گاکہ وہ موالنا صاحب تو بلغ تو یہ کمہ دے تھے کہ مفتی بنتا ہری بات ہے۔ یا تبلغ کرنا ہری بات ہے۔ وہ صاحب تو تبلغ

کے خاف ہیں۔ کہ تباخ میں اور جیمی سیس جاتا چاہے۔ یا جماد میں نمیں جاتا چاہے۔
ارے بحائی: یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی کی رضا کے کام ہیں۔ یہ دیکھو کہ
س وقت کاکیا تقافہ ہے؟ تم ہے تم وقت کیا مطالبہ ہورہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضے
پر عمل کرو۔ اپنے دل و داغ ہے ایک راستہ متعین کر لیا اور اس پر چل کھڑے ہوئے، یہ
دین نہیں ہے۔ وین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت س بات کا
حکم وے وہے ہیں؟

سما گن وہ جے بیا جاہے

ميرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفيع صاحب رحمت الله عليه مندي زبان كي ايك

مثل بت كثرت ساياك تي تعد فرات كد:

ساكن وه جے بيا جاہ

قد ہے ہوں ہے کہ ایک لڑی کو دلمن بنا پا جار ہاتھا۔ اور اس کا ستھے لہ ہل کیا جار ہاتھا، اب جو
کوئی آیا اس کی تعریف کر آک تو ہری خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیرا چرو اتنا خوبصورت
ہے۔ تیراجہم اتنا خوبصورت ہے۔ تیرا نیور اتنا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی
اقرایف کی جاری تھی۔ لیکن وہ لڑی ہر ایک کی تعریف سنتی، لیکن خاموش رہتی۔ اور شنی
ان شنی کر دیتے۔ کی خوشی کا اظہار نہ کرتی۔ لوگوں نے اس سے کھاکہ یہ تیری سیلیاں
تیری آئی تعریف کر رہی ہیں۔ تجھے اس سے کوئی خوشی شیں ہو رہی ہے؟ اس لڑی نے
توری آئی تعریف کر رہی ہیں۔ تجھے اس سے کوئی خوشی شیں ہو رہی ہے؟ اس لڑی نے
جواب دیا کہ ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس لئے کہ یہ جو پچھے تعریفی کریں گی۔ وہ
تواجی از جائیں گی۔ بات جب ہے کہ جس کے لئے مجھے سنوارا چار ہا ہے وہ تعریف
کرے۔ وہ پسند کر کے کہ دے کہ باس! تو آجھی لگ رہی ہے، تب تو قائدہ ہے۔ اور اس
کر ندگی سنور جائے گی۔ لیکن آگر یہ عورتیں تو تعریف کر کے چلی گئیں
اور جس ہے لئے مجھے سنوارا گیا تھا۔ اس نے تابیند کر دیا تو پھر اس دلمن بغے اور اس
اور جس ہے لئے مجھے سنوارا گیا تھا۔ اس نے تابیند کر دیا تو پھر اس دلمن بغے اور اس

بندہ دوعالم سے خنا میرے لئے

یہ تعد سنانے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ ویکھو کہ جو کام تم کر رہے ہواس کو پہندہ یا تنیں؟ لوگوں نے تو تعریف کر دی

190

کہ بڑے مفتی صاحب ہیں۔ بڑے عالم اور بڑے مولانا صاحب ہیں۔ لوگوں نے تعریف کر دی کہ تبلیغ میں بہت وقت لگا آہے۔ اور اللہ کے رائے میں ٹکٹنا ہے۔ کسی کے بارے میں کسہ دیا کہ یہ مجلد اعظم ہے۔ ارے ان لوگوں کے کئے سے کیا حاصل! جس کے لئے کر رہے ہو دہ یہ کسہ وے کہ ۔

توحید تو سے کہ خدا حشر میں کہ دے

سے بندہ دد علم سے خنا میرے لئے

(ظفر علی خان)

اس دقت فائدہ ہے۔ لنذا جب ہر کام کامقصدان کورائنی کرنا ہے تو پھر ہروفت انسان کو یہ فکر ربنی جائے کہ اس وقت مجھ ہے کیا مطابہ ہورہا ہے؟

#### ازان کے وقت ذکر چھوڑ دو

ا چھے فاصے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ لیکن جسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، حکم آگیا کہ ذکر چھوڑ دو۔ اور فاموش ہو کر مؤذن کی آواز سنو۔ اور اس کا جواب دو۔ اگرچہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذان کے وقت اگر ذکر کرتے رہتے تو کئی تسبیحات اور پڑھ لیتے۔ گر ذکر سے روک دیا گیا۔ جب روک دیا تواب رک جاؤ۔ اب ذکر میں فائدہ نمیں۔ اب آذان شنے اور اس کا جواب دینے میں فائدہ ہے۔

## جو کچھ ہے وہ ممارے تھم میں ہے

الله تبارک و تعالی نے جج بڑی عجیب و غریب عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ جج کی خات تنائد عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ جج کی خات تنائد عباوت کو شروع ہے آخر تک دیکھیں گے توبیہ نظر آئے گا کہ الله تبارک و تعالی نے قدم قدم قدم پر قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ معجد حرام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن آٹھ ذی الحجہ کو یہ تھم دیا جاتا ہے کہ معجد حرام چھوڑو۔ اور منی میں جاکر پڑاؤ ڈاٹو۔ وہاں نہ حرم ، نہ کعب، اور نہ وہاں یہ کوئی کام ، نہ وقت ہے۔ نہ رخ الحجہ ممازوں کا تواب ہے جموڑو۔ اور منی میں جاکر پانچ نمازیں اوا کرو، یہ سب کیوں ہے ؟اس النے کہ جموڑو۔ اور منی کے جس میں جاکر پانچ نمازیں اوا کرو، یہ سب کیوں ہے ؟اس النے کہ

سے بہنا مقصود ہے کہ نہ اس کوب میں پچھ رکھا ہے اور نہ حرم میں پچھ رکھا ہے۔ نہ سجد حرام میں پچھ رکھا ہے۔ یہ سجد حرام میں پچھ رکھا ہے۔ وہ ہمارے تھم میں ہے۔ جب ہم نے کہ دیا کہ معجد حرام میں جاکر نماز پڑھو، تواب ایک لاکھ نمازوں کا تواب نے گا۔ اور جب ہم نے کہ دیا کہ معجد حرام میں نماز پڑھے گا توایک لاکھ دیا کہ معجد حرام میں نماز پڑھے گا توایک لاکھ نمازوں کا تواب تو کیا ہے گا۔ بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے تھم کو توڑ دیا۔

## نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں

قرآن وسنت من نماز وقت بر برصفى بست الميدوارو ب- فرماياكه: إن الصَدَلاة كامَتُ عَلَى الْمُوْمِدِيُنَ كِتَا بُامَّوْقُونَا

(مورة النساء ١٠١٣) نماز کو وقت کے ساتھ یا بند کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے نماز بڑھ لو۔ مغرب کی نماز کے بارے میں تکم وے ویا کہ نتیل کرو۔ جتنی جلدی ہوسکے بڑھ او۔ تاخیرند ہو۔ لیکن عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز جلدی مرمعوے تو نماز ہیند ہوگی، حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت عرفات کے میدان سے فکل رہے ہیں۔ اور عضرت بال رضى الله عنه بار بار قرما رب بي كم "الصلاة يا رسول الله" "الصلاة بارسول الله" اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم فرمار به جيس كه "الصلاة الك" ( نماز تهد آ كے ب) سبق يد ديا جار با ب كديد مت سجد ليا كداس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے۔ ارے بحالی ! جو کچھ ہے وہ جمارے تھم میں ہے۔ جب ہم نے کا کہ جاری براحو تو جاری براحنا باعث تواب تھا۔ اور جب ہم نے کا کہ منرب كاب وقت كزار دا - اور مغرب كى نماز عشاءكى نماز كے ساتھ ملاكر يردهو، تواب تمارے ذمے وی فرض ہے۔ تج میں قدم برالشجارک و تعالی نے قاعدوں کے بت تردے ہیں، معری نماز میں تقدیم کرا دی، اور معرفی میں تاخیر کراوی۔ ہر کام الناکرایا جا رہا ہے۔ اور تربیت اس بات کی دی جارہی ہے کہ کمی چیز کو اپی ذات میں مقصود نہ تجمنا۔ نہ نماز این ذات میں مقصود ہے۔ ندروزہ اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ کوئی اور

عبادت ابنی ذات می مقصود ہے۔ مقصود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔

#### افطار میں جلدی کیوں؟

یہ جو عظم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کرو۔ اور بلادجہ افطار میں آخیر کرنا کروہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ابتک تو بھو کا رہنا اور نہ کھانا باعث ثواب تھا۔ پیاسار ہنا باعث ثواب تھا۔ پیاسار ہنا باعث ثواب تھا۔ لیکن جب ہم نے کمہ دیا کہ کھاؤاب کھانے میں آخیر کرو گے تواپی طرف کھانے میں آخیر کرو گے تواپی طرف سے روزے میں اضافہ کرنا لازم آئے گا۔

#### سحري ميں تاخير كيوں؟

سحری میں آخرانعل ہے۔ اگر کوئی فخض پہلے سے سحری کھاکر سوجائے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ میں وقت پر جب سحری کا وقت ختم ہورہا ہو۔ اس وقت کھاٹا انفل ہے۔ کیوں؟ اس لئے اگر پہلے سے کوئی مخض سحری کھا کر سوگیا تو اس نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ وہ اتباع میں نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سلری بات ان کی اتباع میں ہے۔ ہم ان کے بندے میں۔ اور بندے کے معنی یہ میں کہ جو کمیں وہ کرو۔

## " بنده " اینی مرضی کانهیں ہو تا

حضرت مفتی محر حسن صاحب رحمت الله علیه فرایا کرتے سے کہ بھائی! ایک ہوتا ہے " طازم ، اور " نوکر " ، طازم اور نوکر فاص وقت اور فاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے ۔ مثلا ایک طازم کا کام صرف جھا رو دینا ہے۔ کوئی دوسرا کام اس کے ذمے نمیں۔ یا ایک طازم آ کھ مھنے کا طازم ہے۔ آ کھ مھنے کے بعد اس کی چھٹی۔ اور ایک ہوتا ہے ۔ طازم آ کھ مین کا طازم ہے۔ آ کھ مینے کے بعد اس کی چھٹی۔ اور ایک ہوتا ہے " فلام " جو نہ وقت کا ہوتا ہے اور نہ ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ وو تو تھم کا ہے۔ اگر آ تااس سے کے کہ تم یمال قاضی اور ج بن کر بیٹے جاتو۔ اور لوگوں کے در میان نیسلے کرو۔ تووہ

ق منى بن كر فيط كرے كار اور اكر أقاس سے كه وے كه بإغاند الهاؤ تو وو باغاند المائے كار اس كے لئے نه وقت كى قيد ہے اور نه كام كى قيد، بلكه أقاجيسا كه وے غلام كو ويساى كرنا بوگا۔

"غلام" ہے آ کے بھی آیک در جدادر ہے۔ وہ ہے" بندہ" وہ غلام ہے بھی آگے ہے۔ اس لئے کہ "غلام" کم از کم اپنے آقاکی پرسٹش تو شیں کر آ ہے۔ لیکن " بندہ" اپنی مرضی کا شیں " بندہ" اپنی مرضی کا شیں " بندہ" اپنی مرضی کا شیں ، و آ ہے، بلکہ اپنے آقاکی مرضی کا ہوتا ہے۔ وہ جو کے وہ کر ہے، دین کی روح اور حقیقت می ہے۔

بناؤ! يه كام كيول كررم مو؟

میں نے منع سے شام تک کا ایک نظام بنار کھا ہے کہ اس وقت تعنیف کرنی ہے۔ اس وقت درس رہا ہے۔ اس وقت فلال کام کرنا ہے۔ تعنیف کے وقت جب تصنیف کرنے بیٹے، مطاعد کیا۔ اور ابھی ذمعن کو لکھنے کے لئے تیار کیا۔ اور قلم اٹھایا تھا یہ سون كريول لكستاجات كدات من أيك صاحب آمجة \_ اور آكر "السلام عليم " كمااور مصافی کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔ اب اس وقت بڑا ول کڑھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آگیا، بزی مشکل سے ایمی تو کتابیں و کھ کر لکھنے کے لئے وجن بنایا تھا۔ اور ب صاحب آ گئے۔ اور اس کے ساتھ پانچ دس منٹ باتس کیں، اتنے میں جو کھے زھن میں آیا تھا۔ وہ سب نکل کیا۔ اب اس کو از سرنو ذھن میں جمع کیا۔ اس طرح مبع سے شام تک یہ دھندہ ہو آرہتا ہے۔ ایس دفت میں بڑی کڑھن ہوتی تھی کہ ہم نے سوچاتھا کہ اس ونت میں اتنا کام ہو جائے گا۔ وو تین صفح لکھ لیں گے۔ لیکن صرف چند سطروں ے زیادہ کام نمیں ہوا۔ اللہ تعالی حضرت واکثر محمد عبدالحی صاحب کے درجات بلند فرائے۔ فراتے تے کہ میال! یہ بتاؤ کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تعنیف، یہ تردیس، یه نوی کس کے لئے ہے؟ کیایہ سباس لئے ہے کہ تماری موائع حیات میں لكها جائ كه اتن بزار مفحلت تصنيف كر حمياء اور اتن بمت ى تصانيف اور كمايس لکھیں۔ یااتے بہت شاگر دیدا کر دیئے۔ اگر یہ سب کام اس کے کر رہے ہو تو بے شكاس يرافسوس كروكه اس مخف كى ملاقات كى وجدے حرج ہوا۔ اور تعداد ميں اتى

كى بوگئى۔ جتنے صفحات لكھنے جائے تھے۔ اتنے نہ لكھے، جتنے شاگر دوں كو يزهمانا جائے تھا۔ اجوں کونہ بڑھایا، اس برانسوس کرونے لیکن یہ سوچو کہ اس کا عاصل کیا ہے؟ محتن لوگوں کی طرف سے تعریف توصیف، شمرت، پھر توبیہ سب کام اکارت ہے۔ اللہ تیارک وتعالی کے بیال اس کی ایک وحیار قیت نہیں، اور اگر مقصود ان کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ قلم اس کئے بل رہاہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ان کے یہاں یہ عمل منبول ہوجائے۔ توجب مقصود ان کی رضا ہے۔ وہ تلم علی، یانہ علی، وہ تلم علنے سے راضی ہوں تو قلم ہلانا بہتر ہے، اگر قلم نہ لئے ہے رامنی ہو جائیں تو وہی بہتر ہے بس دیکھو کہ وقت كالقاضد كيائي- تم في ب فك اين وهن من مد منصوب بنايا تفاكم أج دوصفح مو جانے چاہئیں۔ لیکن وقت کا تقاضہ یہ ہوا کہ ایک ضرورت مند آگیا۔ وہ کوئی مسئلہ پوچ رہا ہے۔ کوئی اپی ضرورت نے کر آیا ہے۔ اس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق اوا كرو- اب وه اس كاحق اواكرتے يس راضي بين- اس سے بات كرتے بين- اس كو مسئلہ بتائے میں دہ رامنی ہیں۔ تو پھر محبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرایہ معمول رہ کیا، اب تماری تعنیف میں اتا تواب میں، جتنااس فخص کی حاجت پوری کرنے میں تواب ہے۔ بس! یہ رکھو کہ وقت کا تقاف کیا ہے؟ جس وقت کاجو تقاف ہو۔ اس کے مطابق عمل كروب يد ب دين كي فهم اور سجه كدا في طرف سے كوئى تجويز شيں، بربات ان ك حوالے ہے۔ وہ جیسا کرارہے ہیں۔ انسان دیسا کر رہاہے۔ اللہ جارک و تعالیٰ ہی میں رامنی ہیں۔ ہرچز میں یہ ویکھو کہ اللہ تعالی کی رضائس میں ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو بلری ہوتو، سنر ہوتو، حضر ہوتو، صحت ہوتو، ہر حالت میں ان کی رضا کی فکر کرو۔ اس لئے یہ نہیں سوچنا جائے کہ ہم نے منصوبے بنائے تھے۔ وہ منصوبے ٹوٹ گئے۔ ارے وہ معوب تو تتے ہی اوٹ نے کے لئے۔ انسان کیا؟ اور اس کامنعوبہ کیا؟ منعوبہ توانسی کا چانے - کس کامنمور نمیں چانا۔ جب بیاری آئے گی تومنمور ٹوٹے گا۔ سرآئے کا تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ جب غوارض پیش آئیں سے تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ منصوبوں کے يجي مت چلو- ان كى رضاكو ديكمو- انشاء الله مقعد حاصل موجائ كا-

#### حسنرت اوليس قرنى رحمته الله عليه

حعنرت اولیں قرنی رحمته الله علیه کو سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا ویدار نه ملا - كون مسلمان ايها مو كاجس كو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي زيارت أور ويدار كي خواہش ندمو۔ خواہش توکیا؟ ترب ندمو۔ جب کے ویدار موجی سکتامو۔ آپ کے عمد مبارک میں موجود بھی ہو۔ لیکن مرکاری طرفت تھے میں ہو کیا کہ حمیں ویدار نئیں کرنا۔ تہیں اپی مل کی خدمت کرنی ہے۔ اب مال کی خدمت ہورہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ عليه وسلم كاديدار چھوڑا جارہا ہے۔ كيوں ؟اس لئے كدان كويہ فرمايا دياكہ فاكدہ اس ميں ہے کہ ہمارانحکم مانوں ہمارانحکم ہیا ہے کہ مدینہ نہ جاؤ۔ ہمارانحکم ہیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرنہ ہو۔ حضور کی زیارت ند کرو۔ بلکہ حضور کی کہی ہوتی بات بر ال كرو. اب مال كى خدمت كر رب بين اور حضور صلى الله عليه وسلم ك ويدار س عردم بي- اس كانتيركيا بوا؟ كدجب حضور صلى الله عليه وسلم كى بدايت يرهمل كيا- اور دیدارسے محروم رہے تو جو لوگ دیدار سے بسرہ ور جوئے تھے۔ جن کو سر کار دو عالم صلی الترطيه وسلم كاويرار مواتها لين صحابه كرام، وه آ آكر حضرت اوليس قرني سے وعامي كراتے تھ كد خدا ك واسط ملر لے لئے وعاكر وو۔ بلك حديث ميں آ بآ ہے كه حضور اقدس سلى الله عليه وسلم في حفرت فاروق اعظم رضى الله عنه سه فرمايا تماكه وبال قرن میں میراایک امتی ہے۔ جس نے میرے تھم کی خاطر اور اللہ کی رضاکی خاطر میرے دیدار کو قربان کیاہے، اے عمرا وہ جب مجمی مرینہ آئیں تو جاکر ان سے اپنے حق میں وعاکرانا، اگر کوئی شوقین ہو آ تو کہنا کہ مجھے تو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کاشوق ہے۔ اور بیہ و تھے بغیر کہ میری ال بیار ہے ، اور اس کو میری خدمت کی حاجت ہے۔ ویدار کے شوق میں چل کھڑا ہو آ . کیوں ؟ صرف اپنا شوق بورا کرنے کے لئے۔ تیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ لنذاجو آپ نے فرمایا دہ کرتے ہیں۔ میراشوق کھ نہیں۔ میری تجویز کھے شیں۔ میری رائے کھے شیں۔ بلکہ جوانوں نے فرمایا، وی برحق ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ( النج مسلم، كتاب الفضائل - باب من فعنائل اويس قرني رضى الله مندمديث نمبر ٢٥٣٣)

منام بدعات کی جڑیہ ہے

اور سے سلری بدعتیں جتی رائی ہیں۔ ان سب کی بڑیاں سے گفتی ہے۔ اگر سے فلم دل میں پیدا ہوجائے کہ ہمارا شوق کچے نہیں۔ وہ جو تھم دیں۔ اس پر عمل کرتا ہے۔
بدعت کے معنی کیا ہیں؟ بدعت کے معنی سے ہیں کہ ہم خود راستہ نکلیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کاکیاراستہ ہے؟ اللہ تعالی سے نہیں ہوچیں گے۔ ہمیں سے سمجھ میں آرہا ہے کہ ۱۲ رہے الاول کو عید میلاد النبی منانا اور میلاد پڑھتا ہے سمجھ طریقہ ہے، اپنے وماغ سے سہ راستہ نکال۔ اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ اللہ تعالی نے کہا۔ اور نہ سحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بلکہ ہم نے اپنے وماغ سے نکال دیا کہ یہ طریقہ موجب تواب ہے، کمی کے مرنے کے بعد اس کا تیجہ کرتا ہے وماغ سے نکال دیا اللہ تعالی اور اس کے دسول سے پوچھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔ لیااللہ تعالی اور اس کے دسول سے پوچھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔

كلمحدث بدعة وكل بدعة منلالة

(سنن نبائي، كتب ملاة العبدين- بب كيف الخطبة، مديث فمبر ١٥٤٨)

لینی ہربد عت محرائی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تیجہ ایک اچھا عمل ہے کہ بیٹھ کر قر آن شریف پڑھ رہے ہیں۔ کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس میں کیا گناہ ہیں؟ گناہ اس میں سہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوتیجم بغیر کیا ہے۔ اور جو کام بظاہر نیک ہو۔ لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ وہ اللہ کے ہاں قبول شمیں۔ ۔

میرے محبوب میری الی وفا سے توبہ جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

(کیفیات من کمنی می ۸۵)

ایعنی جو چیز بظاہر وفا داری نظر آرہی ہے۔ لیکن حقیقت میں تیرے دل کی کدورت کاسب بن رہی ہے۔ ایک وفا داری سے توبہ مائل ہوں۔ اور اس کانام بدعت ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، بس! اس حال میں خوش رہو۔ اور اس کانقاضہ پورا

اپنا معالمه الله ميال پر چھوڑ دو

مولانا روی رحمته الله عليه في كيا الحجى بات ارشاد فراني كه:

چوککہ بر میخت بہندو بستہ ہاش

چن کشایه چایک و برجشه باش

وہ آگر حمیں ہاتھ ہاؤں باندھ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو۔ اور جب کھول
دیں تو پھر چھائٹس لگاؤ۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہی تلقین فرمارے ہیں کہ
یلری کی دچہ سے مجراؤنیں، رخصت پر عمل کرنابھی بواٹواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کو بست پیند ہے کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اور اس
رخصت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے داوں میں
اللہ دے۔ ایمن

شکر کی اہمیت اور اس کا طریقتہ

اس بلب کی آخری مدیث ہے۔

عن انس رضوافي عنه قال قال رسول الله صلافي عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمله عليها .

(میج مسلم، کمک الذکر و الدعاء، باب استعباب حمد الله تعالی بعد الاکل و الثرب، مدیث نبر ۲۲٬۳۳۷)

حضرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی رضی ہو جاتے ہیں جو فرمایا کہ الله تعالی اس بندے کو بہت پیند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی تقر کوئی گھونٹ پیتا ہے تو الله تعالی کا مشکر اواکر آ ہے۔ مطلب سے ہے کہ جو بندہ الله تعالی کی برقمت پر کشرت سے شکر اواکر آ رہتا ہے۔ الله تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بر بر عرض کر چکا ہوں کہ شکر سو عبادتوں کی آیک عبادت ہے۔ اور اللہ عنوت ذاکر عبدالحق صاحب قدس اللہ عرو فرمایا کرتے تھے کہ کمال کرو کے

عجادات اور ریاضتیں ۔ لور کمال وہ مشقتیں اٹھاؤ کے جیسی صوفیا اکر ام نے اٹھائیں؟
لیکن یہ آیک چٹکلا افقیار کر لوکہ ہربات پر شکر اواکر نے کی عادت ڈال لو۔ کھاٹا کھاؤ توشکز،
پانی ہو توشکر، ہوا ہے توشکر اواکر و۔ شکر اواکر نے کی عادت ڈالو، لور رث لگؤ " الحمد للہ"
اور و کھے راحت ہو توشکر اواکرو۔ شکر اواکر نے کی عادت ڈالو، لور رث لگؤ " الحمد للہ"
اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر، یاد رکھوکہ یہ شکر کی عادت ایس چیز
ہے کہ یہ بمت سادے امراض بالمنی کی جڑ کاٹ ویتی ہے۔ یہ سیجر، یہ حسد، یہ عجب ان
سب کی جڑ کاٹ ویتی ہے۔ جو آ دی کشرت سے شکر اواکر آ ہے۔ وہ عام طور سے سیجبر
میں جٹان نمیں ہوآ۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بلکہ اس پر نفی وارد ہے۔

## شیطان کا بنیادی داؤ \_ ناشکری پیدا کرنا

جب الله تعالى في شيطان كو رائده در گاه كيا۔ اور تكال ديا۔ تو كم بخت نے جاتے جاتے كہ ديا كہ بحص مارى عمرى مسلت دے ديجے۔ الله تعالى في اس كو مسلت دے دى۔ الله تعالى في اس كو مسلت دے دى۔ اس نے كما كہ اب بن تيرے بندوں كو كمراه كروں گا۔ اور ان كو كمراه كرنے كے لئے دائي طرف ہے آؤں گا۔ بائي طرف ہے آؤں گا، آگے ہے آؤں گا۔ بيجے ہے آؤں گا، اور ان كو تيرے رائے گا۔ بيجے ہے آؤں گا۔ جادوں طرف ہے ان پر صلے كروں گا، اور ان كو تيرے رائے ہے بعثكؤں گا۔ اور آخر بن اس نے كماكه:

وَلَا عَجِدُ آكُنَّوْهُ مُ خَاكِرِينَ

(مورة الاعراف: ١١)

لین میرے برکانے کے نتیج میں آپ اپ بندول میں اگر کو ناشکرا پائیں

شیطانی داؤ کا توڑ\_اداء شکر

حفرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرائے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو بنیاری واؤ ہے۔ وہ ہے ناشکری پیدا ہو گئ قر معلوم نہیں کتنے امراض میں جتلا ہو گیا، اور اس واؤ کا توڑ شکر کرتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو گے اتنا

ہی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ اس لئے روحانی بیاریوں سے بیخے کا مور ترین طریقہ یہ ہے کہ ہروقت اٹھتے جیٹتے چلتے بجرتے، دن رات صبح شام رث لگاؤ "اللهم لک الحمد دلک الشکر" اس سے انشاء اللہ شیطان کے حملوں کا سد باب ہو جائے گئا۔

## بإنى خوب مُعندُا باي كرو

حضرت حاجی اراوائد صاحب مهاجر کی قدس الله مره فرمایا کرتے ہے کہ میاں اشرف علی اجب پانی ہوتو خوب شمنڈ اپو۔ ماکہ روس روس سے اللہ تبارک و تعالی کاشکر ایک ۔ نبی کریم الله علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جھے و نیاکی تمن چزس بسند ہیں۔ ان میں سے آیک شمنڈ اپانی ہے۔ اور کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم سے لئے کوئی خاص چیز کمیں سے متکوائی جارہی ہے۔ نبیکن سرف اسمار اپنی تماجو سرکار دو عالم کے لئے تمن میل کے فاصلے سے آیا کر ماتھا۔ بیئر غرص نامی کنواں جو اب بھی مدید طیب میں موجود ہے۔ اس سے نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر شمنڈ اپانی میکوایا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وسلم کے لئے خاص طور پر شمنڈ اپانی میکوایا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وسلم کے کے جب بیاس کی حالت میں ٹھنڈ اپانی بیا جائے گاتورو کیں روسی سے نکل کیا جائے گاتورو کیں روسی سے نکل نکلے گا۔

## مونے سے پہلے نعمتوں کااستحضار اور ان پرشکر

اور رات كو سونے سے بہلے بیٹے كر ملائ افعتوں كااستحضار كر لو- كه گھر عافیت كا ب الحمد ولك الشكر ميں عافیت عافیت كا بدولك الشكر ميں عافیت سے جول - اللهم لك الحمد ولك الشكر - بچه عافیت سے بول - اللهم لك الحمد ولك الشكر - بچه عافیت سے ب - اللهم لك الحمد ولك الشكر . ان الك نعمت كااستحضار كرك وث لگاؤ -

حضرت ذاكر عبدالحص صاحب قدس الله مره فربايا كرتے سے كه ميں نے يہ چز اپنے الل سے سيمى ہے۔ ايك مرتب ميں ان كے گھر كيا تورات كو بيں نے ديكھا كدوه سونے سے بہلے بستر ير بيشے مونے بين، اور بار بار بار بار اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اللهم لک الحمد ولک الشکر۔ پڑھ رہے ہیں۔ اور عجیب کیفیت میں یہ عمل کر رہے ہیں۔
میں نے بوچھا کہ حضرت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرانے گئے : بھائی! مارے دن تو معلوم مہیں کم صاحب میں رہتا ہوں۔ اور یہ ہت تہیں لگنا کہ شکر اوا ہو رہا ہے یا نہیں، اس وقت بیشے کر دن بھرکی سازی نعتوں کا استحضاد کرتا ہوں، اور پھر ہر نعت پر ''اللهم لک الحمد ولک الشکر '' کتا جاتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب'' فراتے ہیں کہ جب میں نے یہ ویکھا تواس کے بعد الحمد لله میں نے بھی اس کو اپنے معمول میں شامل کرلیا، کہ رات کو موقت سب نعتوں کا استحضاد کرکے شکر اوا کرتا ہوں۔

#### شكر اداكرنے كا آسان طريقه

اور نی کریم صلی الله علیه وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے ہر ہر چیز کے طریقے بتا دیے ہیں۔ کمال تک انسان شکر اواکرے گا۔ بقول شخ سعدی وحمته الله علیہ کے فرائے ہیں کہ ایک سائس پر دوشکر واجب ہیں۔ سائس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سائس باہر آئے ہر اندر نہ جائے تو موت، تو ایک سائس پر دو نعتیں، اور ہر نعت پر ایک شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان ایک شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان سائس بی کی لعمت کا شکر اوا کرنا چاہے تو کمان تک کرے گا" وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها" اسلئے سرکار دوعام صلی الله علیہ وسلم نے شکر اواکر نے کا ایک آسان طریقہ بتا دیا اور چند کا مات تلقین فرما دیئے۔ ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہئیں۔ فرمایا کہ:

"اللهم لك الحمدحمدُّا وائمًّا مع دوامك، وخالد مع خلودك، ولك الحمد حمدُ الامنتهى له دون مشيتك، ولك الحمدحمد الايوبيد قائله الارضاك:

(کنزالدمال، ج ۲ م ۲۲۳، مدیث نبر ۳۸۵)
"اے الله! آپ کاشکر ہے۔ ایماشکر کہ جب تک آپ ہیں۔ اس وقت تک
وہ شکر جلری رہے، اور جس طرح آپ جاوواں ہیں۔ اس طرح وہ شکر بھی جاوواں
رہے۔ اور آپ کی مشیت کے آگے جس کی کوئی انتمانہ ہو۔ اور آپ کی ایس حد کرآ

ہوں۔ جس کے کئے والے کو سوائے آپ کی رضائے کچھ اور مطلوب شیں۔ " اور دوسری صدیث میں ارشاد فرایا:

اللهم لك الحمد زنة عربتك ومدادكلماتك وعدد خلقك ورضافنك

(ابو واؤد، كتب الصلاة، بلب التيم بالخفي)

فرایا: بی آپ کا شکر کر آبوں جنا آپ کے عرش کاوذن ہے۔ اور اتنا شکر اواکر آبوں جننی آپ کے عرش کاوذن ہے۔ اور اتنا شکر اواکر آبوں جننی آب کے کلمات کی سیای ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کو لکھنا چاہے، اور ماتوں کے ماتوں سمندر اس کے لئے سیای بن جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لئے جتنی سیای ور کار ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو آپ کے کلمات لکھنے کے لئے جتنی سیای ور کار ہو سکتی ہے۔ اس کے بقدر شکر اواکر آبا ہوں۔ اور جتنی آپ کی مخلو قلت ہیں۔ لیعنی انسان، جائور، ور خت، بھر، جمادات، نباآت سب جتنی مقدار جی ہیں۔ اس کے برابر شکر اوا کر آبا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر اواکر آبا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہ سکتا ہے اندارات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرنا چاہئے۔ اور یہ کلمات کہ لینے چاہئیں۔

اللهم لك الحدد مليا عند طرنة كل عين- و تنفس نفس

(كنزالدمال، ج٢ص ٢٢٣- صيث مبر١٨٥٥)

اے اللہ! آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہر آ کھ جھکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ بسر حال! یہ شکر کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، یاد کر لینے چاہئیں۔ اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔ و آخر وعوانا ان الجمد لللہ رب العالمین۔



# بارى روايك نگين گناه

الحمد لله غمدة ويستعينه ونستنفى و ونومن به و التوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يعده الله فلا مصل له ومن يضله فلامادك ، ونشهد ان سيدنا و ببينا ومولانا محمد اعبدة ورسوله .

عن جابر رض الله تعالم عنه قال : كان مرسول الله صلوالله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حق كان منذرجيش . يقول صبحكم ومساكمة ويقول: بعث الاوالساعة كهائين، ويقون بان اصبعيه السبابية والرسطى، ويقول الابعد فان خيرا لحديث مكاب الله، وخيرا لهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشرالا موم محدثانها، وكل بدعة ضلالة، وشميقول: انااولى بكل مؤمن من نفسه من نفسه من نفل مالاً فلاهله، ومن ترك ديناً الوضياغا فالي وعلى .

( صحيح مسلم؛ كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة و الخطبة - عدث تمبر ٨٢٨)

لفظ " جابر " اور "جبار " كے معنی

یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مردی ہے ، یہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص محابہ کرام میں سے جیں، اور انصاری محابی جیں، مدینہ طیب کے رہنے والے تھے، ان کا نام " جابر " ہے ، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ " جابر " تو ظالم آدی کو کتے ہیں، تو پھر ان محابی کا نام " جابر " کیے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرای " جبلا " کے بارے میں ہمی کی شبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے اسا حسیٰ میں سے ایک نام " جبلا " ہمی ہے ، اور اردو میں " جبلا " کے معنی جس بست ظلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بست علم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے " جبار " کا لفظ کیے استعال کیا گیا؟

اس شبہ کا جواب ہے ہے کہ عربی زبان میں " جابر " کے وہ معنی نمیں ہیں جوار دو
میں ہیں، اردو میں " جابر " کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں " جابر " کہتے
ہیں ٹوٹی جوئی چیز کو جو ڈ نے والا، ٹوٹی ہٹری جوڑ نے کو " جبر" کہتے ہیں، اور جو محض ٹوٹی ہٹری
کو جوڑ ہے اس کو " جابر " کہتے ہیں تو" جابر " کے معنی ہوئے ٹوئی ہوئی چیز کو جوڑ نے والا،
اور سے کوئی غلط معنی نمیں ہیں، بلکہ بہت اجھے معنی ہیں۔ اس طرح " جبلا" کے معنی
ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ نے والا، تو اللہ تعالی کا جو نام " جبلا" ہے، اس
کے معنی معاذ اللہ \_ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نمیں ہیں، بلکہ اس کے
معنی سے ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ مئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

ای لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت می دعائیں تلقین فرمائی ہیں ، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا کیا ہے کہ :

> " یا جابر العظم الکسیر" اے ٹوٹی ہوئی بڑی کوجوڑنے والے

(الحرب الاعظم طاعل قاری، ص ٢٢٣) اس نام سے خاص طور پر اس لئے پکارا کہ دنیا کے تمام اطبا، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق میں کہ اگر مڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوااور کوئی علاج الیا نہیں ہے جو اس کو جو ڑ
سکے ، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوئی ہوئی مڈی کو اس کی صحح بوزیشن بر رکھ دے ،
لیکن کوئی مرجم کوئی لوشن ، کوئی دوا ، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی مڈی پر لگا دی جائے
اور وہ جڑ جائے ، جو ڑنے والی ذات توصرف وہی ہے ، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو " جبلر " کما
جاتا ہے ، شہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

#### لفظ " قها ر" كے معنی

ای طرح باری تعالی کے اسا حنیٰ میں ایک تام " فیاً ر " ب، اردو کی اصطلاح میں " فیاً ر " ب، اردو کی اصطلاح میں " فیار " اس کو کتے ہیں جو لوگوں پر بہت قر کرے، فصر کرے، اور لوگوں کو بہت تکلیف پنچائے، لیکن باری تعالیٰ کے اساگرای میں جو لفظ " فیار " ہے وہ عربی زبان والا قبار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے، اور عربی زبان میں " فیار " کے معنی ہیں فلب پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب بو، اس کو " فیار " کتے ہیں، لعنی وہ ذات جس کے سائے ہر چیز مغلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

## الله تعالى كاكوئى نام عذاب مرد دالت نسيس كرآ

بلک باری تعالی کے اسا حسنی میں کوئی ایسانام نسی ہے جو عذاب پر ولالت کر آہو،
ملاے اسا گرای یار حمت پر ولالت کرتے ہیں، یار بوبیت پر ولالت کرتے ہیں، یا قدرت
پر ولالت کرتے ہیں لیکن ۔ جمال تک بجھے یاد ہے۔ اسا حسنی میں ہے کوئی نام ایسانسیں
ہے جو عذاب پر ولالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
کی اصل صفت رحمت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمٰن ہے، وہ کریم ہے،
ہاں: جب بندے حدے گرر جائی تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہو آہے، اس
کا عذاب بھی برحق ہے جساکہ قرآن کریم کی بہت می آیات میں بیان ہوا ہے لیکن باری
تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسا حسنی ہے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر
صواحة موجود نہیں ہے۔

#### خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بسرحل :حفرت جار رضى الله عندروايت كرتے بيں كه:

عكان مرسول الله صلوالله عليه وسسلم اذاخطب احمرت عبناه

وعلاصرته اواشتد غضيه ا

آپ كاانداز تبليغ

حتى كانه منذى جيش يتول صبحكم ومساكم

بعض او قات اليمالگاتھا كہ آپ لوگوں كوئمى آنے والے لشكر سے ڈرار ہے ہيں كہ بھائى تمہار سے اوپر ومثن كالشكر حملہ آور ہونے والا ہے ، خدا كے لئے اس سے نيخے كا كوئى سامان كرو ، اور يہ فرماتے تھے كہ وہ لشكر صبح پنچا يا شام پہنچا ، يعنی وہ لشكر عنقريب پہنچنے والا ہے ، اس كے پہنچ ميں زيادہ وير نہيں ہے ، لہذا تم اس لشكر سے بچاؤ كا سامان كرو ۔

اس گشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حملب و کملب، اور انڈ تبارک و تعلقٰ کے سامنے جواب دی، اور اس جواب دہی کے نتیج میں عذاب جنم ۔ اللہ تعلقٰ ہمیں محفوظ رکھے ۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح یا شام کمی بھی وقت آسکتا ہے، اس سے ڈرو، اور اس سے نیجنے کی کوشش کرو۔

آپ حفزات نے ساہو گا کہ سب سے پہلے جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی قوم کو جبل صفار چڑھ کر دین کی دعوت دی، جننے خاندان مکہ میں ہے، ان سب کام لے کر پکارا، اور ان کو جمع کیااور ان سے بوچھا کہ آگر میں تم سے یہ کموں کہ اس بہاڑ

کے چھے ایک لئکر چھپا ہی اور وہ تم پر تمل کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تقدیق کرو گے یا نمیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کما کہ اے محر ابہم آپ کی اس بات کی تقدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی ذندگی میں بمعی کوئی غلط بات نمیں کی، اور بھی جھوٹ نمیں بولا، آپ "مادق" اور "امین" کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرایا کہ میں تمہیں فہر دیتا ہوں کہ آفرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بحت مخت عذاب تمہارا انظار کر دہا ہے، اس عذاب سے آگر بچنا چاہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر ایمان لاؤ۔

(میم بخاری، کلب التنسير، باب (انذر مشير تك الاقرين - مديث نبر ١٧٧٥)

#### اہل عرب کا مانوس عنوان

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كے خطبات ميں به تصور بكثرت پايا جاتا ہے كه "ميں تم كو دشمن كے لشكر سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ "

دُرانے كے لئے يہ تعبيراور به عنوان اہل عرب كے لئے برا بانوس تھا۔ كيونكہ عرب لوگ آبيں جي ہروفت لڑتے جھڑڑتے رہتے تھے، ايک قبيلہ دو مرب پر حملہ كر رہا ہے، وو مرا تيسرے پر حملہ كر رہا ہے، دن رات مي ساسلہ رہتا تھا جو شخص ان كو آكر به بتا وے كہ تيسرے پر حملہ كر رہا ہے، دن رات مي ساسلہ رہتا تھا جو شخص ان كو آكر به بتا وے كہ فلال دشمن تمارى گھات ميں ہے، اور تمارے اوپر حملہ كرنے والا ہے، وہ خبر دينے والا برائمدر و مجا باتا تھا، آخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس كى مثال ديتے ہوئے فرايا كہ بيا ہم كوكئ شخص و سمن كے لشكر سے باخر كرتا ہے، ايسے ہى ميں تم كو باخر كر رہا ہوں كہ ايك بہت بردا عذاب تم بہت بردا عذاب تھی ہے، وہ عذاب صبح بہنچا يا شام۔

# آپ کی بعثت اور قرب تیامت

بمر آمے فرمایا:

"بعثت اناوالساعة كهانين ويقرن بين اصبعيه السبابية

والرسطىء

مں اور قیامت اس طرح مجیم می بین میں شادت کی اعلی اور ایکی انگل اور

دونوں انگلیاں اٹھاکر آپ نے فرمایا کہ جس طربی ان دونوں انگلیوں کے در میان زیادہ فاصلہ نہیں، بلکہ دونوں فی بلی ہیں، اسی طرح میں اور تیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کی در میان زیادہ فاصلہ نہیں، وہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے ۔.. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہے پہلے جواشیں گزری ہیں، ان کو انبیاعلیم الصلاق دالسلام لوگوں کو قیامت سے ڈراتے سے تو قیامت کی لیک بہت بردی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی بعث کا ذکر فرماتے سے تو قیامت کی لیک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں نبی کریم مردد عالم محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے دالے ہیں۔

( آخرجه ابن ابي حاتم عن الحسن رضى الله عندى قوله: " فقد جاء اشراطها " قال: عمد صلى الله عليه وسلم عن اشراطها - تقسير الدالمنشدور للسيوطى، آيت: فهل ينطرون الاالساعة ح٢٠ ص ٥٠)

أيك اشكال كاجواب

اب لوگوں کو اشکال ہو آ ہے کہ چودہ مو مل تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اب تک تو قیامت آئی نمیں، بات دراصل یہ ہے کہ مدی دنیائی عمر کے لحاظ ہے آگر دیکھو گے تو ہزار سے آگر دیکھو گے تو ہزار دو ہرار ملکی کوئی حیثیت نمیں ہوتی، ای لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے در میان کوئی زیادہ فاصلہ نمیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔

ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے

اور ساری دنیاک جو مجموی قیاست آنے والی ہے، وہ خواہ مکتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ:

#### من مات فعت له قاعت قبيامته

(رواه الديلمي عن انس مرفوعاً بلفظه: اذامات احد كم فقد قامت قيامته ، المقاصد الحسنة للسخاوي - ص ٣٢٨)

جومر كيا، اورجس كوموت آئن، اس كي قيامت تواسي دن قائم مو منى. اس واسطے جب

قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈرار ہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپنے آپ کو عذاب جشم اور عذاب قبرے بچالو۔

#### بهترین کلام اور بهترین طرز زندگی می زنانی

پر زمایا که: فان خیر العدیث کتاب الله، وخیر الهدی هدی محتد

صل الله عليه وبسلم

اس روئے زیمن پر بھترین کلام اور سب سے ایجا کلام الند کی کتاب ہے۔ اس

اور زندگی گرارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین
اور زندگی محم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین
طرز زندگی محم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ بیہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
بارے میں خود فرمارہ ہیں۔ کوئی بھی فخص اپنے بارے میں بیہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ
میں سب سے اعلیٰ ہے ، جھے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چو کلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
بھیجابی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں ، زندگی گزارتی ہے تواس طرح
میرارو، اگر زندگی گزار نے کا طریقہ افقیار کرنا ہے تو بیہ طریقہ افقیار کرو، اس واسطے
موحوت و تبلیج کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمارہ ہیں کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جتاب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے ، اٹھنے بیضنے میں ، کھانے پینے
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے ، اٹھنے بیضنے میں ، کھانے پینے
میں ، سونے جاگئے میں ، دو سرول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمادیا ، اس سے
میں مونے جاگئے میں ، دو سرول اللہ میلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمادیا ، اس سے
میں مونے جاگئے میں ، دو سرول اللہ میلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمادیا ، اس سے
میں کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکا۔

بدعت بدترین گناہ ہے

مر آ مے جن چزوں سے گراتی کے امکانت ہو کتے تنے ، ان کی جزمی بنادیں ،

#### فرمایا که:

#### شرالاموس محدثاتها وكل بدعة صلالة

اس روئے ذین پر برترین کام وہ جیں جو نے نے طریقے دین میں ایجاد کے جائیں، صدیث میں "برترین کام" کالفظ استمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بدعت ایک ایس چیڑے جوایک لحاظ ہے فاہری گناہوں ہے بھی برتر ہے، اس لئے کہ فاہری فتق و فجور اور گناہ وہ جیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ ان کو براسمجھ گا، کوئی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلاً شراب بیتا ہے، بد کاری کرتا ہے، جھوٹ بوات ہے، فیبت کرتا ہے، اس ہے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیل میں کیے ہیں؟ جواب میں یہ کے گایہ کام ہیں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں مبتلا ہو گیا۔ لنذاان جواب میں یہ کہ گا اور جب براسمجھ گا توانلہ تعالی اس کو بھی نہ جھی تو ہدی براسمجھ گا توانلہ تعالی اس کو بھی نہ بھی تو ہدی توفیق بھی عطافریا دیں گے۔

کین بدعت، یعنی جو چیز دین بیس نی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت بیں تو وہ گناہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت انجہا عمل ہے، اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کہ یہ بیری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں کیا خرابی اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گناہ کو گزاہ سمجھتا ہی منیں ہے، اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور جب ایک شخص گزاہ کی میں اور ذیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اس لئے آب صلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا کہ "مشر المامور" جس کے پختہ ہوتا جاتا ہے، اس لئے آب صلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا کہ "مشر المامور" جس کے معنی یہ جی دین میں ایسا غلی طریقہ ایجاد کرے جو دین میں ایسا غلی طریقہ ایجاد کرے جو دین میں ایسا خلید وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہر بدعت گرانی ہے، لنذا جو شخص کسی بدعت کے اندر جنزا ہے۔

بدعت، اعتقادی گراہی ہے

ایک ہوتی ہے عملی کو آبی، یعنی ایک شخص سمی عملی کو آبی کے اندر متلاہے، اس

ے غلطیاں موری میں، گناہ مرزد مور ہیں، اور ایک ہوتی ہاعقادی کمرای کہ کوئی افخض کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، کم کو تا ہمائی کا بداواتو آسان ہے، کہ بھی نہ بھی توبہ کر لے گا، تو معاف موجائے گی، لیکن جو مختص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو، اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، اس لے آپ نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین بدعت سے اتنا بھائے تھے کہ کوئی حد نہیں۔

### بدعت کی سب سے بردی خرابی

بدعت کی سب سے بردی خرابی ہے ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے،
حال کہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو دین بنایا وہ
ہمارے لئے قاتل اتباع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ
سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنارہا ہوں ، اور در پردہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو
میں کموں وہ دین ہے ، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ
بنایا، اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے عمل کیا۔ میں ان سے
بردھ کر دیندار ہوں ، میں دین کو ان سے زیادہ جاتا ہوں ، تو یہ شریعت کی اتباع شیں ہے ،
بلکہ الی خواہش نفس کی اتباع ہے۔

# ونیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ

ہندو ذہب میں کتے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لئے الی الی ریافت ہو جاتا ہے، کوئی الے اللہ اللہ کو اللہ اللہ کا اللہ اللہ کوئی کر انسان جران ہو جاتا ہے، کوئی آدی اپنا ہاتھ بائد کرکے سالما سال تک اس طرح کھڑا ہے، ہاتھ نے بھی جس کرتا۔
کس آدمی ہے سائس کھینچا ہوا ہے، اور گھنٹون تک سائس جس لے رہا ہے، اور جس دم کر رہا ہے، اس سے اگر ہو چھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ جس اس لئے کر رہا ہوں کہ میرااللہ راضی ہو جائے، اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا نام دے یا کہ اور کے، نیکن بتاہے اس کے اس عمل کی کوئی قبت ہے؟ حالا کہ اس کی نیت بظاہر

ورست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے یمان اس کی کوئی قیت نہیں، اس لئے کہ اللہ کوراضی کرنے کاجو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے ول اور وہاغ ہے گھڑ لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے میں اس کا کوئی عمل معبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: وقد منا اللہ ماعملوا من عمل فجعلنا و هاذ منا اللہ ماعملوا من عمل فجعلنا و هاذ منا واللہ ماعملوا من عمل فجعلنا و هاذ منا واللہ ماعملوا من عمل فجعلنا و هاد منا و اللہ ماعملوا من عمل فجعلنا و اللہ ماعملوا من عمل فحیل منا و اللہ ماعملوا من عمل فحیل منا و اللہ ماعملوا من عمل فحیل فیصلوا من عمل فیصلوا من عملوا من عمل فیصلوا من عمل فیصلوا من عمل فیصلوا من عمل فیصلوا من عملوا من عمل فیصلوا من عمل فیصلوا من عملوا من ع

(سورة الفرقان :٢٣)

جولوگ ایسے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کواس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی موئی مٹی اور گرد و غبار۔ عمل کیالیکن اکارت گیا۔ محنت بھی کی لیکن بیکار گئی۔ اور دوسری جگہ پر کتے پارے اور شفقت بحرے انداز سے قر آن کریم نے فرمایا:

قلهل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين منل معيهد فالحياة

الدنيا وهد يحسون انهد يحسنون منعًا

(سررة الكهف:١٠٣)

قرآن کریم نی کریم صلی الله علیه وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کتا ہے کہ آپ لوگوں سے کمیں! کیا جس حمیں بتاؤں کہ اس دنیا جس سب نیاوہ خسارے جس کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کاعمل اس دنیا جس اکارت ہو گیا۔ اور ول جس یہ سجھ رہے ہیں کہ وہ بست اچھا کام کر رہے ہیں ۔۔ یہ لوگ اس لئے خسارے جس ہیں کہ جو فاس و فاجر تھا، یا جو کافر تھا۔ اس نے کم از کم دنیا جس عیش کر لئے، آخرت اگر چہ جاہ ہوئی، لیکن دنیا جس تو عیش کر گیا، اور یہ فخص تو اپنی ونیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے، اور محنت اٹھارہا ہے، اور آخرت بھی بگاڑرہا ہے، اس داسطے کہ اس نے خس مجادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیس مجادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیس مجادت

ای گئے بدعت کے بلرے میں فرمایا "شرالامور" سلاے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس کئے کہ آدمی محنت توکر آہے، لیکن حاصل کچھے نہیں۔ دمین نام ہے انتباع کا

الله تعالی ای رحت سے ممرے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بخاوے ک

دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کانام ہے، اپنی طرف ہے کوئی بات گھڑنے
کا نام دین ضیں ہے، ہوپی زبان میں دو لفظ استعال ہوتے ہیں۔ ایک اتباع اور ابتداع ،
اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کی ہیروی کرنا۔ اور ابتداع کے معنی
ہیں اپنی طرف ہے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچے چل پڑنا۔ جب حضرت مدیق اکبر
رضی اللہ تعالی منہ خلیفہ ہے تو سب ہے پہلا جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے
کہ:

انی متبع واست بعبستدع ( لمبتلت این سعد، جلد ثالث می ۱۸۳)

میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا تنبع ہوں، مبتدع نسیں۔ لینی کوئی نیار استہ ایجاد کرنے والا نمیں ہوں، لنذا سلری قیت اللہ کے تھم کے آگے سر جھکانے کی ہے، اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس کا کوئی وزن کوئی قدر وقیت نمیں۔

### أيك عجيب واقعه

ایک واقعہ آپ نے بگرت ساہوگا دریث شریف میں آبا ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم بھی بھی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے طات دیکھنے کے لئے نکلتے تھے، کہ کون کیاکر رہا ہے، ایک مرتبہ تہد کے وقت سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپنے گرے نکلے، اور حضرت صدیق البررضی الله عند کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ عابزی کے ساتھ نمایت آبستہ آواز سے تبحد کی نماز میں تلاوت کر دہے ہیں، آگے جاکر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند تبحد بڑھ میں تلاوت کر دہے ہیں، اور ان کی سے، اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی خلاوت کر دہے ہیں، اور ان کی ساتھ اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی خلاوت کر دہے ہیں، اور ان کی ساتھ تاوت کی آواز باہر تک سائل دے رہی تھی، فیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے اللہ تھی۔ اور ایس تشریف لے اللہ تکی آواز باہر تک سائل دے رہی تھی، فیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے آگے۔

بعد من آپ سے حضرت صدیق اکبراور حضرت فلدوق اعظم رضی اللہ عنها دونوں کواسینے پاس بلایا، اور پہلے صدیق آکبررضی اللہ عندے فرمایا کہ میں رات کو تہد کے وقت تمہارے پاس سے گزراتو تم بحت آبستہ آوازے تلادت کررہے تھے۔ آپ اتنی آستہ آوازے کوں تلاوت کر رہے تھ؟

اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عندنے کیا خوبصورت جملہ ارشاد قرمایا کد:

اسمعت من ناجيت

یارسول الله! جس ذات سے جس مناجات کر رہاتھا، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس فرات کو جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس ذات کو جس سنانا چاہتا تھا، اس کو توسنا دیا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے جس آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔

پھر حفرت فاروق اعظم رضی الله عند سے بوچھا کہ تم زور زور سے علاوت کر رہے علاوت کر رہے علاوت کر رہے ہوئے ، اس کی کیا وجہ تھی؟ انسول نے جواب میں فرمایا کہ:

اف اوقط الرسسان واطرد الشيطان

میں زور سے اس لئے تلاوت کر رہاتھا ماکہ جو لوگ پڑے سورہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور شیطان بھاگ جائے، اس لئے جتنی زور سے تلاوت کروں گا، شیطان بھاگے گا، اس لئے میں زور سے تلات کر رہا تھا۔

اب ذرا دیسے کہ دونوں کی بقی اپنی اپنی جگہ درست ہیں، صدیق اکبررضی اللہ عند کی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ میاں کو سنا رہا ہوں، کسی دو مرے کو سنانے کی کیا فرورت ؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ عند کی بات بھی درست کہ میں سونے دالوں کو جگارہا تھا، شیطان کو بھگارہا تھا، لیکن اس کے بعد حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فطاب کرتے ہوئے فرہایا کہ اے ابو بھر! تم نے اپنی سجھ سے یہ راستہ افقیار کیا کہ بست آہستہ علادت کرنی چاہئے، اور اے فاروق! تم نے اپنی سجھ سے یہ راستہ افقیار کیا کہ کہ ذور سے تلاوت کرنی چاہئے، لیکن آمنہ تعانی نے یہ فرہایا کہ نہ ذیادہ زور سے تلاوت کرو، اور نہ ذیادہ آب علادت کرو، اکی معتمل آواز سے علاوت کرو، اسی میں زیادہ فاتدہ ہے، اس کو افقیار کرو۔

زیادہ نور اور برکت ہے، ادر اسی میں تیادہ فاتدہ ہے، اس کو افتیار کرو۔

(أيردادُد، كتب الصلاة - ببرنع الصوت بالقراة في صلاة الليل - حدث فمبر١٣٢٩)

معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر ایل طرف سے کوئی راستہ افتیار کر لیا، اللہ تعالی

کے نزدیک زیادہ پندیدہ نہیں، جتنااللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوار استہ بندیدہ ہے، بس برور اور فائدہ ہے وہ کسی اور بس بھی جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس بیں جو تور اور فائدہ ہے وہ کسی اور بیں نہیں۔

وین کی ساری روح سے ہے کہ اطاعت اور عباوت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ گر لیا ورست مطابق کرنی ہے، اپی طرف سے کوئی طریقہ گر لیا ورست میں۔

# ایک بزرگ کا آئکھیں بند کرکے نماز بردھنا

حفرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحت الله علیه نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آبھیں بند کرکے نماز پڑھتے تھے، ادر فقها کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ بند کر ناکروہ ہے۔ لیکن اگر سمی مخض کواس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہو آ ہو، تواس کے لئے آگھ بند کرکے نماز پڑھنا جاتز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ۔ تو وہ بزرگ نماز بہت انھی پڑھتے تھے، تمام ار کان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور متی، کیونکد نمایت خشوع و خضوع اور نمایت عاجزی کے ساتھ نماز برجتے تھے، وہ بزرگ صاحب کشف مجمی تھے، لیک مرتب انهول فے اللہ تعالیٰ سے ور خواست کی بااللہ! میں یہ جو نماز پڑھتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یماں میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اور كم ورجه ميں قبول ہے؟ اور اس كى صورت كيا ہے؟ وہ مجھے و كھا ديس، الله تعالى في ان كى مد درخواست تول فرمائى، ادر أيك نمايت حسين وجميل عورت سائف لائى گئی، جس کے مرہے لے کر پاؤں تک تمام اعضامیں نمایت تناسب اور نوازن تھا، لیکن اس کی آجھیں نمیں تھی، بلکہ اندھی تھی، اور ان سے کما کیا کہ یہ ہے تماری نماز، ان بزرگ نے یوچھا کہ یااللہ! بیات اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال دالی خاتون ہے، مراس کی آ تکسیں کمال ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، وہ آ تکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اس داسطے تمهاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں دکھائی حمی ہے۔

یہ واقعہ حضرت حاتی صاحب قدس الله عمرہ نے بیان فرمایا، اور حضرت فعانوی قدس الله عمرہ اس واقعہ پر تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: بات وراجسل یہ تھی کہ اللہ اور الله کے رسول نے نماز پڑھنے کاجو سنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آئکمیس کھول کر نماز پڑھو، سجدہ کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہئے، یہ ہملا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگرچہ دو سرا طریقہ جائز ہے، گناہ نمیں ہے، گناہ نمیں ہے، گئاہ نمین سنت کانور اس میں حاصل نمیں ہو سکل، اگرچہ نفتہ اکرام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز میں خیالت بہت آتے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیلات کو دفع کرنے کے لئے کوئی شخص آئکمیس بند کرکے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نمیں، جائز ہم کی کوئی ملی الله علیہ وسلم نے سلری عمر بھی کوئی ملی الله تعالی علیم کے بعد صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین نے بھی کوئی نماز آگھ بند کرکے نمیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین نے بھی کوئی نماز آگھ بند کرکے نمیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین نے بھی کوئی نماز آگھ بند کرکے نمیں پڑھی، اس کے نور شیل ہوگا۔ ایس نماز میں نماز میں ہوگا۔

( لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغييض عينيه في الصلاة ، زاد المعاد لا بن قيم 10 / 40 - )

#### نماز میں وساوس اور خیلات

اور سے جو خیال ہور ہا ہے کہ چو تکہ نماز میں خیالات و دساوس بہت آتے ہیں، اس
لئے آتکھ بند کر کے نماز پڑھ او، تو بھائی، اگر خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تواللہ
تعالی کے ہاں اس پر کوئی سواخذہ کوئی پکڑ نہیں، وہ نماز جو آٹکھیں کھول کر اجاع سنت میں
پڑھی جارہی ہے، اور اس میں غیر اختیاری خیالات آرہے ہیں، وہ نماز پھر بھی اس نماز
ہے جھی ہے جو آتکھ بند کر کے پڑھی جارہی ہے، اور اس میں خیالات بھی نہیں آرہے
ہیں، اس لئے کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع میں اداکی جارہی ہے، اور بیہ
دوسری نماز اجاع رسول میں نہیں ہے۔

ان، بير مدامعلداتباع كاب، إلى طرف الكوكي طريقة محرف كانسين، اى

کانام دین ہے اب ہم نے یہ جو سوچ لیاہے کہ فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگ ۔ توبیر سب الله تعالیٰ کے ہال غیر مقبول ہے، اس لئے فران یاک " کل بدعة خلالة " کہ ہر بدعت محرابی ہے۔

# بدعت کی صحیح تعریف اور تشریح

ایک بات اور عرض کر دول، جس کے بارے میں لوگ بکرت پوچھا کرتے ہیں،
دہ یہ ہے کہ جب ہرنٹ بات گرائی ہے، تو یہ پیکھا بھی گرائی ہے، یہ ٹیوب لائٹ بھی
گرائی ہے۔ یہ بس بھی یہ موثر بھی گرائی ہے، اس لئے کہ یہ چزیں تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کو بدعت کیوں
نہیں کہتے ؟

خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بدعت کوجو ناجائز اور حرام قرار دیا، یہ وہ بدعت کے جو دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ ہے جو دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، مثلاً یہ کمتا کہ ایصال ثواب اس طرح ہوگا، جس طرح ہم نے بنادیا بعنی تیسرے دن تیجہ ہوگا، مجر دسوال ہوگا، مجر جسلم ہوگا، اور جو اس طریقے سے ایصال تواب نہ کرے وہ مردود ہے۔

### میت کے گھر میں کھانا بنا کر مجیجو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیہ ہے کہ اگر کس کے گھر میں صدمہ ہو، تو دوسرے اوگوں کو چاہئے کہ اس کے گھر میں کھاتا تیار کر کے بھیجیں، حضرت جعفرین الی طالب رضی اللہ عنہ غروہ مونہ کے موقع پر شہید ہوئے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ:

> اصنعوالآل ابجب جعفى طعامًا فانه قد اناهد مرشفلهد (ابو واؤد، كمّب الجمائز، بلب صنعة الطعام لا حل الميت، مديث نمبر ٣١٣٢)

جعفرے گر والول کے لئے کھاٹا بنا کر بھیجو، اس لئے کہ وہ ب چارے مشنول ہیں اور

(777)

صدمہ کے اندر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہے کہ اس کے لئے کھانا بناؤ جس کے گھر صدمہ ہو گیا، ماکہ وہ کھانا لکانے جس مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔

# آجكل كي الني أنكا

آ جکل الی گنگایہ بہتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے، وہ کھاتایار کرے، اور نہ صرف یہ کہ کھاتایار کرے، اور نہ صرف یہ کہ کھاتایار کرے، بلکہ وحوت کرے، شامیانے لگائے، دیکس چڑھائے، اور اگر وعوت جمیں دے گاتوبر اور می میں ناک کٹ جائے گی، یمال تک سننے میں آیا ہے کہ جو پیچارہ مرکیا ہے، اس کو بھی نمیں بخشتے، اس کو بھی برا بھلا کمنا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً یہ کما جاتا کہ:

مر کیا مردود نه فاتحه نه درود

اگر مرنے والے کے گریس و عوت نہ ہوئی تو پھراس کی بخشش نہیں ہوگی، معاذ اللہ، اور پھروہ و عوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سارے ور ثاء کا حق ہو گیا، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے مال کو ذرہ برابر چھونا شرعاً حرام ہے، تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی سے سب پچھے ہو رہا ہے، اور جو مختص سے سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

دین کا حصہ بنانا بدعت ہے

الذا دین کا حصہ بناکر ، لازم اور ضروری قرار دے کر دین بین کوئی چز ایجاد کی جائے ، وہ بدعت ہے ، ہاں! اگر کوئی چز دین کا حصہ نہیں ہے ، بلکہ کس نے اپنے استعمال اور آرام کے لئے کوئی چز اختیار کر لی ، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے بھما بنالیا ، روشنی حاصل کرنے کے لئے کار استعمال کرئی ، یہ کوئی محمت نہیں ، کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعانی نے کھی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحلت کے وائرے میں رہے ہوئے جو چاہو کرو ، لیکن دین کا حصہ بنا کر ، یا کسی غیر مستحب کو مستحب کو احت کر اور جرام ہوگا ۔

### حضرت عبدالله بن عمر كابدعت سے بھاكنا

حعزات صحلیہ کرام برحت سے انتما ورجہ کا پریز کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ ایک مرجہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے، اذان ہو گئی، ایجی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس موذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آواز دے دی کہ " الصلاة جاسعة "کہ نماز کھڑی ہوری ہے، آجائی، اور ایک مرجہ شاید "حی علی الصلاة بجی دوبارہ کہ دیا، آکہ جولوگ اب تک نہیں آئے ایک مرجہ شاید "حی علی الصلاة بعب حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ نے تو فورا این ماتھیوں سے فرمایا کہ:

اخرج بتامن عندهذاالبتدع

(سنن تمذى، ابواب الصلاة، بلب ماجاء في التنويب في الغرب حديث نمبر ١٩٨٠)

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں

لنذا سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم اس حدیث کے اندر جمال اپنی امت کواس بات ہے والا ہے،
بات سے ڈرارہے ہیں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے،
وہاں ساتھ ساتھ آسندہ آنے وائی گراہیوں سے بچانے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ
: بدترین چزیں وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑئی ہیں، اور ان کو دین کا حصہ
بنا دیا ہے، جبکہ الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ شیس بتایا.
اس سے بر بیز کرو، ورنہ وہ حمیس گراہی کی طرف لے جائے گی۔

مارے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟

بمراگا جمله ارشاد فرمایا که:

أنااولى بكل مؤمن من نفسه

من ہرمومن ہے اس کی جان ہے زیادہ قریب ہول، یعنی انسان خود اپنی جان کا اتا خر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میں تہمارا خرخواہ ہوں، جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کہ اپ اوپر مشقت جمیل لے گا، محنت اٹھائے گا، لیکن اولاد کی تکلیف ہر داشت نہیں کر سکتا، اس لئے آپ نے فرایا میں تہمارے لئے تہماری جان ہے زیادہ قریب ہوں، جو بچھ میں تم ہے کہ رہا ہوں، وہ کوئی اپ مفاد کے خاطر نہیں کہ رہا ہوں، بلکہ تہمارے فاکدے کے لئے کہ رہا ہوں اس لئے کہ میں دکھے رہا ہوں کہ کمیں یہ قوم مرای میں جتلا ہو کر اپ کو جنم کاستی نہ بنا لے، آ کے فرمایا کہ:

من تزك مالا ولاهله ومن تزك دينًا اوضياعًا فالى وعلى

لین آخرت میں تو میں تمارا فیرخواہ ہوں ہی، دنیا کے اندر بھی یہ معللہ ہے کہ اگر کوئی فخض کچھ مل بطور ترکہ کے جمور کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، ترفیہ چھور کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ترف پہروٹ کر گیا ہے، اور ترکہ میں انتا مال نمیں ہے کہ اس سے قرف اوا کیا جا سکے، یا اولاد چھور کیا ہے، اور ترکہ میں انتا مال نمیں ہے کہ اس سے قرف اوا کیا جا سکے، یا اولاد چھور کیا، جس کی کوئی کفالت کر نے والا نمیں ہے، تو وہ قرضے اور وہ اوالا میں اولاد چھور کیا، جس کی کوئی کفالت کروں گا، یہ سب اس لئے فرایا باکہ میں تعمیل مولوب نمیں میرے پاس لئے قربایا باکہ میں تنہیں مطلوب نمیں میں جو جائے کہ جمعے تمہل فی فیر خواتی مطلوب نمیں میرس پھر کوئر کر جنم سے روکنا چاہتا ہوں، اور تم اس میں گرے جارہے ہو، اور میں تمہیں بچار ہا ہوں کہ خدا کے لئے ان ہوئی، اور تم اس میں گرے جارہے ہو، اور میں تمہیں بچار ہا ہوں کہ خدا کے لئے ان برعتوں سے باز آجاتی، ماکہ اس عذاب جنم سے نجات یا جاتو۔

( فانا آخذ بحجز کم عن الناروانيم تقتحمون فيها، صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاعي المعاصي ، صحت تمر ١٣٨٣)

صحاب کی زندگیوں میں انقلاب کمان سے آیا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتی تغییں جنوں نے محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی زندگی میں انقلاب برپاکیا، اور ایک تبدیلیاں لائمی کہ ایک ایک

صحابہ کماں سے کماں پہنچ گیا۔ جب بات ول سے نکلی تھی، دل پر از کرتی تھی، اس لئے مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے نے اوگوں کی زند گیاں بدل ویں، آج ہم مگنٹوں تقریر کرتے ہیں، گمنٹوں دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تہد لجی اور انتقاب نمیں آئا، کوئی لس سے مس نمیں ہوتا، اس لئے کہ بسالو قات کئے والا خود اس پر کار برد نمیں ہوتا، اور دار نمیں، جس کی وجہ سے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں میں انتقاب بر پا ہوا، اس جمی جنااڑ براہ راست نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے، اور براہ راست نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے، اور براہ راست نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہوتا، علیہ وسلم کے کلمات میں ہوتا، اللہ تعالیہ میں وہ اثر نمیں ہوتا، اللہ تعالیہ وسلم کے کلمات میں ہوتا، علیہ وسلم کے کلمات میں ہوتا، علیہ وسلم کے کلمات میں ہوتا، اللہ تعالیہ میں وہ اثر نمیں ہوتا،

# بدعت کیاہے؟

بعض حفزات میہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو تشمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیہ، یعنی بعض کام بدعت تو ہوتے ہیں، لیکن ایجھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کام بدعت بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ لنذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کما جائے گا، اور اس میں کوئی خرابی شیں ہے۔

# بدعت کے لغوی معنی

خوب سمجو لیج کہ برعت کوئی اتھی نہیں ہوتی، جتنی برعتیں ہیں، وہ سب بری
ہیں، اصل بات یہ ہے کہ برعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، اور ایک اصطلاحی،
اگر آپ لغت اور ڈکشنری جی برعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغت
جی اس کے معنی نئی چیز کے ہیں، لنذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی اغتبار ہے بدعت
کمد سکتے ہیں، مثلاً یہ پچکھا، یہ بجلی، یہ ٹرین اور ہولئی جماز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے
اغتبار سے سب بدعت ہیں کو تکہ یہ چیزیں ہمارے دورکی ہی پیداوار ہیں مسلمانوں کے
افتبار سے سب بدعت ہیں کو تکہ یہ چیزیں ہمارے دورکی ہی پیداوار ہیں مسلمانوں کے
اولین دور ہی ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔

الکین دور ہی ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزی ہیں۔

(MYA)

یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا، اور اس طریقہ کو از خود متحب یا لازم یا مسنون قرار نہیں دیا، قرار دینا، جس کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، اس کو بدعت کہ سی کے ، اس اصطلاحی معنی کے فحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت "حسن " نہیں ہوتی۔ اور ایسی کوئی بدعت "حسن " نہیں ہے بلکہ مربدعت بری ہی ہے۔

# شربعت کی دی جوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نهیس

البت بجمے چزیں اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دی ہیں۔ یا بچمے چزیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں۔ لیکن ان چزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ کے گا، اور اس طرح کرو کے تو ثواب کم لے گا، ایسے کاموں کو جس طریقے سے بھی انجام دے لیا جائے وہ موجب ثواب ہوتا ہے۔

### ايصال ثواب كاطريقه

مثلاً کی مردہ کو ایسال ٹواب کر نابزی فغیلت کی چیز ہے، جو شخص کمی مرفے والے کو ایسال ٹواب کرے والی کو دگنا ٹواب ملنا ہے، ایک اس عمل کے کرنے کا ٹواب، اور دو مرے ایک مسلمان کے ساتھ ہمردی کرنے کا ٹواب، لیکن شریعت نے ایسال ٹواب مرف قر آن شریف ایسال ٹواب مرف قر آن شریف ایسال ٹواب مرف قر آن شریف پڑھ کر کی کرو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفق ہو جائے اس نیک کام کا ایسال ٹواب جائز ہے، تلادت کلام پاک کا ایسال ٹواب کر سکتے ہیں۔ نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایسال ٹواب کر سکتے ہیں۔ نولی کمار کوئی کماب کام ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایسال ٹواب کر سکتے ہیں۔ ذکر و تبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یمان سک کہ اگر کوئی کماب تکھی ہے، اور کوئی تعب نور کوئی وعظ و نصیحت کی تصنیف و آلیف کی ہے، اس کا بھی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی تصنیف و آلیف کی ہے، اس کا بھی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی دن مقرر سے کا ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وی کوئی دن مقرر سے کا ایسال ٹواب کیا جا کوئی دن مقرر سے کا ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی ایسال ٹواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ٹواب کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح شریعت نے ایسال ٹواب کے لئے کوئی دن مقرر

مبیں کیا کہ فلال دن کرو، اور فلال ون نہ کرو، بلکہ جس وقت اس فخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصال تواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دومرے دن کرے، چاہے تیمرے دن کرے، جب چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، اب آگر کوئی فخص ایصال تواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تواس میں کوئی خرابی نہیں۔

# كتاب تصنيف كرے اس كا ايصال ثواب كر كتے ہيں

مثلاً میں نے علم مسلمانوں کے فائدے کے لئے آیک کتاب کمی، اور کتاب لکھنے کا مقصد تبلیغ و و فوت ہے، اور کتاب لکھنے کا قواب فلال فحض کو پنچا دیجئے۔ تو یہ ایسال قواب درست ہے، حالانکہ کتاب لکھے کا قواب فلال فحض کو پنچا دیجئے۔ تو یہ ایسال قواب درست ہے، حالانکہ کتاب لکھ کر ایسال قواب کرنے کا عمل نہ تو مجمی حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کوئی صحابہ کرام نے کوئی محابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی بی نہیں، لیکن آب نے ایسال قواب کرنے کی فضیلت بیان فرائی، لاذا یہ جو میں ایسال قواب کر رہا ہوں یہ بد حت نہیں، لیکن آگر میں یہ کموں کہ کتاب لکھ کر ایسال قواب کرنے کا طریقہ دو مرے طریقوں سے افضل اور بمتر ہے، اور کی طریقہ سفت ہے، اس صورت میں میرائی عمل جو موجب اجر و قواب تھا، بد عت ہو جائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے وین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں بھی بھی۔

# تيسرا دن لازم كرلينا بدعت ب

اس طرح ہرون ایسال قواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، وو مرے دن بھی اور تیسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی اور تیسرے دن محر پر بیٹے ایسال قواب کر رہا ہے توس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے لیکن اگر کوئی یہ کے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایسال قواب کے لئے مقرر ہے، اور اس تیسرے دن میں ایسال قواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کے کہ اگر کوئی فخص تیسرے دن ایسال

ٹواب نمیں کرے گا تو اس کو ناواتغوں کی احت و طامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب سے
ایصال ٹواب بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن
میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔

جعہ کے دن روزہ کی ممانعت فرما دی

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے جعد کے دن کی سمتی فضیلت بیان فرائی ہے، اور حضرت ابو ہررہ و رضی الله تعالی فرائے ہیں کہ:۔

قل ما كان يفطى بوم الجمعة (تذى مرك المبعدة مدث فرم ٢٥١)

الینی بہت کم ایبا ہو آ تھا کہ جد کے روز آپ نے روزہ ندر کھا ہو، بلکدا کھر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہتے اسلے کہ یہ فضیا ہ اللے دن روزہ رکھا گردے تواجہا ہے، لین آپ کو دکھ کر رفتہ رفتہ او گوں نے جی جد کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جد کے دن کو روزے کے ساتھ اس طرح مخصوص کر دیا جس طرح میروی لوگ ہفتہ کے دن کو مخصوص کرتے ہیں، اس لئے میرودیوں کے میاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جا آتھا، اور اس کے زبنوں ہیں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت اور اہمیت تھی، چنانچ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویکھا تو آپ نے جمعہ کے دان روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرا دیا، اور باقاعدہ حدیث ہیں آتا ہے کہ آپ نے فرایا کہ جمعہ کے روز اللہ تعنین میں کیا، لوگ اس کو اپی طرف سے متعین کر کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ نے اس لئے قرایا کہ کیس ایسا نہ ہو کہ جس دان کو اللہ تعنین کر گئے ہے منع فرا دیا کوئی اس کو اپی طرف سے متعین کر روزے کے لئے جدی کیس اور وہ عمل دو مروں کی نظر میں ضروری نہ سمجما جانے گئے، اس لئے آپ نے وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں محجمتہ تھے نہ دو مروں کے لئے اس طرح کا کوئی وسلم اس کو ضروری اور لازی نہیں محجمتہ تھے نہ دو مروں کے لئے اس طرح کا کوئی اہتمام والترام جاری کرانا چاہتے تھے۔

( ترمدي- كتاب الصوم، باب ماجاي كراهة صوم بوم الحدمة وحلم- صحيث فمرح ٢٣٠)

### شيجه، وسوال، جاليسوال كيابس؟

بسرطل! بس ميد جوعرض كررا تفاكه بيد تيجى، دسوال، بيسوال اور چاليسوال جائز شي بي بيد اس لئے كه لوگول في ان دنول كو العمال ثواب كے لئے تخصوص كر ديا بي، ليكن اگر كوئي فخص العمال ثواب كے لئے كوئي دن مخصوص نه كرے، بلكه الفاقا وہ تيمرے دن العمال ثواب كر ليے، تو اس بس بھى كوئي خرابي شيس، البت چونكه آجكل تيمرے بى دن كو بعض لوگول في لازم سمجه ركھا ہے اس لئے ان كى مشابحت سے نيخ كے لئے بطور خاص تيمرے دن به كام نه كرے تو زيادہ بمترے۔

# الكوشے چومناكيوں بدعت ب؟

آپ نے معجد سے اذان کی آواز سی، اور اذان کے اندر جب " اشبهدان محمراً رسول الله" سنا، آب كے ول من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى محبت كا داعيه بيدا ہوا، اور محبت سے بے اختیار ہو کر آپ نے ا<del>نگو ٹم</del>ے جوم کر آنکھوں سے لگا لیے تو بذات خود سے عمل کوئی محمناه اور بدعت شیں، اس لئے کہ اس نے سے عمل ب اختیار سر کار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى محبت من كيا، اور سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى محبت اور عظمت ایک قابل تعریف چیز ب اور ایمان کی علامت ب، اور انشاء الله ای محبت بر اجر و اواب لے گا، لیکن اگر کوئی فخص ساری دنیا کے لوگوں سے یہ کمتا شروع کر دے کہ جب بھی اذان من "اشهدان محرأ رسول الله" يرما جائ، وتم سباس وقت الي الكونمول كوچوماكرواس كئيركه اس وقت انكونمون كوچومتامستحب ياسنت باور جوفخص انكونمون کونے چوہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عجت کرنے والانسی ب، تو وہی عمل جو محبت کے جذبے سے باکل جائز تھا۔ اب بدعت بن کیا۔ اس میں باریک فرق ہے کہ اگر سے جائز عمل محمح جذب سے کیا جارہا ہے اور اس میں خود ساخت کوئی قید نسیں ہے تو وہ بدعت منیں ہے۔ اور جب ای عمل کوایے اور لازم کر لیا، یاس کو سنت سجھ لیا، اود اگر کوئی و دسرافخف وہ عمل نہ کرے تواس کو مطعون کرنا شروع کر دیا۔ بس وہی عمل بدعت ين جائے گا۔

### يارسول الله! كهناكب بدعت ہے؟

میں تو یماں تک کتا ہوں کہ ایک فخص کے سامنے کسی مجلس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کانام گرای آیا۔ اور اس کو بے اختیاریہ تصور آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور اس نے یہ تصور کرکے کہ ویا کہ "الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ!" اور حاضر ناظر کا عقیدہ اس کے ول میں نمیں تھا۔ بلکہ جس طرح ایک آوی غائب چیز کا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، تو اس تصور کر سے میں اور یہ الفاظ کئے میں مجی کوئی حرج نمیں۔

لیکن آگر کوئی شخص بید الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کے کہ حضور اقد سی اللہ علیہ وسلم بیال پراس طرح حاضرہ ناظر ہیں جس طرح اللہ تعالی حاضرہ ناظر ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، معلقہ اللہ، اور آگر اس عقیدے کے ساتھ تو نہیں کے ، لیکن بیہ سوچا کہ "العملؤة وانسلام علیک یار شول اللہ" کمناسنت ہے ، اور اس طرح درود پڑھنا ضروری ہے ، اور اس طرح درود پڑھنا ضروری ہے ، اور جو فخص اس طرح یہ الفاظ نہ کے گویائی کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے ۔ تو پھر یمی عمل بدعت، صلاحت اور شرائی ہے۔

# عمل كاذرا سافرق

انذا عقیدے اور عمل کے ذراہے فرق ہے آیک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے، آپ جتنی بدھتیں دیکھیں گے، ان میں ہے اکثرائی ہیں جو بذات خود مبل تھیں اور جائز تھیں، لیکن جب اے فرض کی طرح لازم کر لیا کیا تواس ہے وہ بدھت بن جمئیں۔۔

# عید کے روز محلے ملناکب بدعت ہے؟

عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان محات کی خوشی کے جذبے میں آکر آپس میں ایک دوسرے سے گلے ل لئے، تواصلاً گلے لمناکوئی ناجاز فعل نہیں، یا مثلاً ابھی آپ یہاں مجلس سے آخیں، اور کسی سے گلے ل

(rrr)

لیں توکوئی گنادی بات نہیں، جائز ہے۔ کیکن آگر کوئی مخص سے سوچ کہ عیدی نماذ کے بعد گلے ملناعیدی سنت ہے، اور سے بھی عیدی نماذ کا حصہ ہے اور جب تک گلے نہیں ملیں گئے، اس وقت تک عید نہیں ہوگی، تو ہی عمل اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک چیز کوسنت قرار دیا جس کو نبی کریم صلی افقہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا، اور صحابہ کرام نہ اس کو نہ سنت قرار دیا، اور نہ اس کی پابندی کی، اب اگر کوئی فخص گلے سالئے ہے افکار کر دے کہ جس تو نہیں بلتا، اور آپ اس سے کہیں کہ آج عید کا دن ہے، کیوں گلے ضب افکار کر دے کہ جس تو نہیں بلتا، اور آپ اس سے کمیں کہ آج عید کا دن ہے، کیوں گلے نہیں ملئے؟ اس کا مطلب سے ہے کہ آپ نے عید کے دن گلے ملئے کو لازی قرار دے لیمانی اس کو بدعت بنا رہا ہے۔ لیکن و ہے ہی قرار دے دیا، اور اخود لازی قرار دے لیمانی اس کو بدعت بنا رہا ہے۔ لیکن و ہے ہی افتاتی طور پر گلے ملئے کو دل چاہا، اور گلے مل لئے تو یہ بذات خود بدعت نہیں بسر حال! گئی عبی مباح عمل کو لازم قرار دینے یاس کو سنت یا واجب قرار دینے ہے وہ بدعت بنیں جات بی حال ہے۔ کہ آپ ہے۔

# كيا "تبليغي نصاب" پرهنا بدعت ٢٠

ایک صاحب جھ سے پوچنے گئے کہ یہ تبلینی جماعت والے تبلین نصاب پڑھے ہیں۔ اور لوگ ہیں پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اور صحابہ کرام کے زمانے ہیں تبلینی نصاب پڑھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کے زمانے ہیں تبلینی نصاب پڑھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کے زمانے ہیں کون پڑھتا تھا؟ للذا یہ تبلینی نصاب پڑھتا بھی بدھت ہوگئ ہوگئ کہ علم اور دین کی آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی، اس سے یہ بات واضح ہوگئ ہوگئ کہ علم اور دین کی بات کمنالور اس کی تبلیغ کرتا ہروقت اور ہر آن جائز ہے، مثلاً ہم اور آپ جمعہ کے روز عصر کے بعد بیا، اور دین کی بات سنتے اور ساتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توامیا نہیں ہوآ تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعہ کے روز عصر کے بعد ہم ہوت ہوں، اور پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جائی ہو، لندا یہ جمل اجمع ہوتا ہی بدھت نہیں کہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اس لئے بدھت نہیں کہ ہو، لندا یہ جمل ہو تبلیغ ہروقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کئیے دین کی تعلیم و تبلیغ ہروقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کئیے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد صحیر بہت المکرم ہی ہیں یہ اجتماع مسنون ہے، اور اگر کے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد صحیر بہت المکرم ہی ہیں یہ اجتماع مسنون ہے، اور اگر

کوئی فحف اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی عقمت اور محبت نہیں ہے، اس لئے کہ بیت المکرم میں جعد کے دن نہیں آیا۔ تواس صورت میں ہے اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، بدعت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ایک آ دی یہاں آنے کے بجائے گی دو سری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور دہاں جاکر دین کی باتیں سن لیتا ہے، تو دہ بھی ثواب کا کام کر دہا ہے۔ اب اگر کوئی فحض اس سے کے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے، اور جعد کے دن می آئے، اور جیان مجمی نظاں فحض می کا ہو تو اس صورت میں میں عمل برعت بن جائے گا۔

ای طرح اوگ تبلینی نصاب پڑھتے ہیں اور دین اعمال کی فضیلتیں ساتے ہیں، یہ بوے تواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو متعین کرے کہ تبلینی نصاب بی پڑھتا ضروری ہے، اور می سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دو مری کتاب پڑھی جائے گا۔ لندا وہ مقبول نہیں، نؤاس صورت میں میہ تبلینی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لندا کسی بھی عمل مباح کو یااجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کرکے لازم قرار دے ویا جائے تو وہی بدعت بنا ویتا ہے۔

# سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و نعنیات کا کام ب- وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاذکر سمی بھی حیثیت سے ہو، وہ حاصل زندگی ہے ۔

اوقات ہمہ بود کہ بیان ہم کرد

حقیقت میں قاتل قدر او فات تو وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں مرف ہو جائیں۔ سکی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں مرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی فخص اس کے لئے کوئی خاص طریقہ متعین کر دے ، خاص دن متعین کر لے ، اور یہ کے کہ اس خاص دن اور صورت دن میں اجر و تواب مخصر ہے تو میں قبودات اس جائز اور مبارک عمل کو بد عت بنا ویں ہی

# درود شریف بردهنا بھی بدعت بن جائے گا

اس کی آسان می مثال سی مثال سی می مثال سی مثار میں النحیات پڑھنے کے بعد ورود شریف پڑھنے کے بعد ورود شریف پڑھنا کی الم المیم و المانیم اللہ مسلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ایک محمد مجید، به ورود شریف پڑھنا حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیاس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے۔ اب آگر کوئی مخص دوسرا درود شریف پڑھے، جس کے الفاظ اس سے مختلف ہوں۔ مثل الله مسلی علی محمر النبی اللی و علی آلہ و صحبه و بارک و مسلم، پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نمیں، اور درود شریف پڑھن اگر کوئی مخص یہ کہ کہ وہ ورود شریف نہ پڑھو، بلکہ پڑھنا جو بڑھ اللہ علی مورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑھ کی سنت ادا ہو جائے گ۔ لیک وہ درود شریف نہ پڑھا ہو۔ بر عمل سنت اوالا ورود شریف پڑھا ہو۔ بر عمل سنت ہے، تواس صورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑی کو سنت والما عمل تھا۔ بر عمت بن جائے گا۔

# دنیاکی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی

خوب سمجھ لیج کو اوگوں نے جو بدعت کی قسمیں نکال لیس ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ ایک ایک ہرق ہے۔ اور ایک بری ہوتی ہے۔ ایک ایکی ہرتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت کوئی حسنہ نہیں، کوئی بدعت ایچی نہیں، جو طریقہ نی کریم سرور وو عالم صلی الله علیہ وسلم نے اور حضرات خلفاراشدین اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عشم نے ضروری قرار نہیں دیا، اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا۔ دنیاک کوئی طاقت اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ صلالت اور محرای ہوگی اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحاب کرام دین کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں۔

خلاصه

خلاصہ میہ ہے کہ بعض نئی چیزین تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی فخص وین کا حدمہ نہیں سجمتنا، مثلاً میہ پنکھا، یہ لائٹ، ٹرین، ہوائی جہاز، وغیرہ۔ یہ چیزیں اس لئے بدعت نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سجمتا، اور دین کے جن کامول کو انجام دین کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ نہیں ہتلایا، ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سے ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرد کر لیا جائے، اور ای طریقے کو لازم اور ضروری قرار دے ویا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن ہیں دے تو اس سلسلہ میں پردا ہونے والے تمام بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن ہیں دے تو اس سلسلہ میں پردا ہونے والے تمام شہمات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطافرہائے، اور دین کی صبح فہم عطافرہائے۔ آئین۔

كَاحِيْرَكُ فَلَمَا آلِيالَحَ مُذُيثِهِ مِنْ الْعَلَمِينَ

| محدر نع عناني مد ظلبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مواعظ حفرت مولانا مفتي                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| يْت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالآراد ا                                                                  |
| IP/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يرانے كا شرق                                                               |
| w/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| IP/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبت رسول ملی الله علیه وسلم کے نتاہے                                       |
| محمد تعني مناني مه ظلبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سٹولت<br>مجت د سول ملی اللہ طلہ وسلم کے نقاضے<br>خطبات حضر مت مولا ٹا مفتی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| JP = / E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | املاحي لخليات جلداؤل                                                       |
| W-/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| Ir -/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| 17 · /=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| He . / =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| W./=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| W . / z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| IF • / =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| w./=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| w-/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اصلامی خلیات جلد ۱۰                                                        |
| 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Are to the second                                                          |
| rr**/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| والمحالية المحالية ال |                                                                            |
| rs/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 10/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| m/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| IF/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| /r/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ای فرکری                                                                   |
| 7-/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| IA/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| Ir/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أمت سلم كال كرى -                                                          |
| IP/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ گھوں کی حافت کچنے                                                        |
| w/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايان كال كى جار علاشتى                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| · tr/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | املام على إدر المال عوجات المستناس                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استخاره کامشون طریقه                                                       |
| 11/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y-Y 7                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هِ مَتْ أَيْ عَينَ كَناه                                                   |
| 10/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عرب کے حرق                                                                 |
| IF/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پزرل کی اطاعت                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بمالًى بمالًى بن جادَ                                                      |

| t-/=                    | 156 - 40.64                   |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| PF/=                    |                               |
| Ir/=                    |                               |
| 14/=                    |                               |
| w/=                     |                               |
| 17/=                    | ريشاغول كاطاع                 |
| IF/=                    | یے کے آداب                    |
| (F/=                    | لى الى الى الازن الازن الدين  |
| 10/=                    | فليم التر آن كرايت            |
| r./=                    | 31.78 Just 3                  |
| w/-                     | القدم والشاء عن               |
| 10/=                    | تلف و عربا                    |
| IF /=                   | د ف                           |
| N/a                     |                               |
| € 5-5-5 €               |                               |
| 40007                   |                               |
| w/=                     | معوث اوراس في مروجه معور      |
| 14/=                    | جديد سكامال                   |
| IF/=                    | جاد، الدائ إد فا كي           |
| IF/=                    | جنت کے منافر                  |
| 10/=                    | حددا يك على ال                |
| 17/=                    | حضور کا کی زری صحبی           |
| rr/=                    | الآن مرواك فريد وفروف         |
| IF/=                    | خواب کی دیشیت                 |
| 10/= ,                  | اللق فداے ابت کے              |
| <b>€</b> 3-3-3 <b>)</b> |                               |
| 14/=                    | A 291 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 |
| -/-                     | hand on Comme                 |
| /                       | ווקוטטבוטויייט                |
| IF/=                    | دين ل حيفت                    |
| IF/a                    |                               |
| 14/=                    | ر تا ہے ال د نگاؤ             |
| 12/=                    | (18.23. 1.1                   |
| ır/=                    | 15 20                         |
| 12/=                    | 1861 D. W. 200                |
| 17/- 51                 | · Jije Corne Caret            |
| 17/=                    | Free Holeson                  |
| 10/=                    | روارو قرآن کو تاریخ           |
| 14/-                    | 10. C. July 3:                |
| 14/2                    | 11/2 1 (11/2)                 |
| IF/=                    | - C 100 C - C -               |
| IF/=                    | Charles In                    |
| 14/= 54                 |                               |
| IP/=                    | ر شد داروں کے ساتھ اچا        |

| ال ال الم عامل كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/= 10:000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دېان کی خاف کې ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عد ق شريت كي نفر مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سند کی تحقیر سے بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سودي ظام كي قراييال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملام اور معالى ك آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y-/= 37 € 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ث برات کی همت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاردى اور دون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 -i-t-t b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/= C = 00 J.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| على كادا تروكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فري ل في مت يج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المد كو قار على مجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نبیت زبان کاایک طلعم گزاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| للهي مقالات جلد الآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لقيمي مقالات جلدودم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فتى عالات جدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فتى علات الل ائد يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١/١٠ الرازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>♦</b> ∪-∠-ʊ <b>&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تطول ير الريد افراد المراد الم |
| کائے گا آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کیا خیالات آپ کو پر بیتان کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المنتى ف اوركر كى كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17/= 500 ところとの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کناه گارے قرت نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المانية، فرف فدا المانية، فرف فدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المامون کے نصابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الماس كر في اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| € 9-1-10-1 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1./=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سائرے کا اصلاح کیے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| い/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاث اور اب قل عي كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معالمات بديه وادر علاء كي ذمه واركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الغرب عي ود تفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر نے سے پہلے موت کی تیادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سلمان بمانی بمانی بمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معالمات صاف رنخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ملمان تابر کے فرائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عرات كوروك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حراج و غراق کی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مقوره کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يکام میں دیرے بچے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نت رسول عني المالية ا |
| والدين كي غدمت جنيه كافريعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وقت كي قدر كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ووث كى اسلاى حشيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الاس قائعانسك ك شر في حثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حفزت مولانامنتي عبدالرؤف تحمروي صاحب مد ظليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرع والما ل بداروك الراق عليد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اصلاحی مانات جلد اوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اصلاحی مانات جلد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لقتي رماكل كال سيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ئی وی اور عذاب تبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اله الرقى الرقى المرقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مروجه قرآن خوالی کی شرعی حثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لياز كي بعض ايم كو تاميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تخشيم ورات كي ابيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ع فرض عن جدى يجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طاق کے نشانات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بدهرنان، بدفاليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فشور کی کی برت و صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تراد تع م ما کل = / ۱۳ / ما کل = / ۱۳ / ما کل = / ۱۳ / ۱۳ / ما کار کی کا آخری دن = / ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعلق المدارك المرادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المرابع عن أعاد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المرك عن خارب =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طال کی برکت اور حرام کی فوست = /۱۳/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما الله كريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سلافوں کے چار دشمن<br>اللہ کو اور محص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المرت كروفت كريوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انتون کے میں اموز خلاعت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرون الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ŧ,